# اسلامی انقلاب کی کوشش کیوں فرض؟

مرتب؛سيد ڈاکٹرا قبال

\*\*

چند ضروری با تیس و چند ضروری گزارشات مینهمی معبدالعزیز غازی علاله

<del>••••••••••••••••••••••••</del>

| اسلامی انقلاب کی کوشش کیوں فرض؟                        |                                                               | نام كتاب        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| مارچ <b>سان</b> ب                                      |                                                               | طباعت اول       |
| 11++                                                   |                                                               | تعداد           |
| ۷۱                                                     |                                                               | صفحات           |
|                                                        |                                                               | اصل قیمت        |
|                                                        |                                                               | رعایتی قیت      |
| اداره احياءالعلوم لال متجدوجامعه سيده هفصه اُسلام آباد |                                                               | شعبه نشروا شاعت |
|                                                        | ﴿ ملنے کا پہتہ ﴾                                              |                 |
| 033                                                    | مکتبه فریدیهای سیون اسلام آباد 5221278-3                      | ☆               |
| 0301-5                                                 | مكتبه حسان غازيٌّ لال مسجد اسلام آباد 6627343                 | ☆               |
| )G/7-2 اسلام آباد                                      | مکتبہ عائشؓ جامعہ سیدہ هصہؓ (مستورات کے لیے )                 | ☆               |
| ن (مستورات کے لیے )                                    | مكتبهام عبدالرشيدغازئ جامعه سيده حفصة بحربيثاؤن               | ☆               |
| ن 0346-8401954                                         | مكتبها بواسامه غازى جامعه عبداللدبن غازى روجهال               | ☆               |
| 051-2828636G-7/3-2                                     | مكتبه علامه عبدالرشيد غازى شهبيرٌ جامعه سيده هفصهٌ 2          | ☆               |
| كوراسلام آباد 7351341-0343                             | مکتبه سیدناحس «سمبلی دٔ یم رودْ ،سیری چوک، بهاره <sup>ٔ</sup> | ☆               |
| ز اژروژ ڈلداسلام آباد 8333-8554583                     | مكتبه علامه عبدالرشيد غازى شهبيدٌ جامعه سيده حفصة فهت         | ☆               |
| 0301-56627                                             | مكتبه حسان بن غازى شهيدلا ل متجدا سلام آباد 34                | ☆               |
| رى 051-5771798                                         | كتب خاندرشيدييدينه ماركيث، راجه بإزار، راولپنۀ                | ☆               |
| ىڻى چوك راولپنڈى                                       | مكتبه سيداحمه شهيدار دوباز ارلا مور 🌣 مكتبه رشيدييكم          | ☆               |
| کالج روڈ نز دلیا <b>ت</b> باغ راولینڈی                 | كتبة الحسن اردوباز ارلا هور 🛠 مكتبه بك لينذُ د                | . ☆             |

## ﴿استدعا﴾

الله تعالى كفضل وكرم سے انسانی طاقت اور بساط كے مطابق تشج پورى احتياط سے كى گئى ہے۔ بشرى تفاضے سے اگر كوئى غلطى روگى ۽ وتو مطلع فر ماكر شكر ميكا موقع عنايت كريں۔
ﷺ

| <b>(3)</b> | اسلامی انقلاب کی کوشش کیوں فرض؟                       |      |  |
|------------|-------------------------------------------------------|------|--|
| صفحہ       | فهرست                                                 | نمبر |  |
| 4          | انشاب                                                 | 1    |  |
| 5          | چند ضروری با تیں                                      | ۲    |  |
| 9          | حرف آغاز                                              | ٣    |  |
| 12         | اسٹی تیار ہو چکاانقلاب نا گزیر ہے                     | ۴    |  |
| 18         | اسلامی نظامبی کیوں                                    | ۵    |  |
| 28         | اسلامی نظام کے جذبے کامرکز محور                       | 4    |  |
| 41         | اسلامی انقلابکیسے                                     | 4    |  |
| 44         | ساجى خدمات كوبى اسلامى تعليمات كاحاصل سيحضنى غلطبني   | ٨    |  |
| 49         | محض دعاؤں سے نفاذ اسلام کی تمنا                       | 9    |  |
| 51         | امر باالمعروف کے ذریعے نفاذ اسلام کی کوشش             | 1+   |  |
| 54         | ووٹ کے ذریعے اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد            | 11   |  |
| 67         | اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کیوں فرض ہوچکی              | ۱۲   |  |
| 58         | اسلامی انقلاب کامطلوبه حقیقی راسته                    | ۱۳   |  |
| 68         | اسلامی نظام کا در در کھنے والوں سے چند ضروری گز ارشات | ١٣   |  |

# ﴿انتساب

شہدائے لال مسجد کے نام جنہوں نے عظیم قربانی دیکر اسلامی انقلاب کی راہ آسان کر دی اور باطل نظام پر کاری ضرب لگائی۔اور لاکھوں نوجوانوں کو اسلامی انقلاب کیلئے کھڑا کر دیا۔

# چند ضروری باتیں

پاکتان لاکھوں افراد کی قربانیوں سے اسلامی نظام کے لیے بناتھالیکن افسوس پاکتان کے بنتے ہی ایک دجائی جمہوری نظام پاکتان میں نافذ کر دیا گیا جس کی وجہ سے پاکتان مسائلتان بن گیا یہ نظام اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت کا انکارکرتا ہے اور بیحا کمیت کوام کو دیتا ہے اس لیے اس جمہوری نظام کے پرستار سیاست دان سارا دن اللہ اور اس کے رسول کوچھوڑ کرعوام عوام کی رٹ لگاتے ہیں کہ عوام جو چاہے گی وہ ہوگا اور حقیقت میں یہ بھی دھوکہ اور فریب ہے سروے رپوٹیں آچکی کہ عوام کا ساٹھ فصد حصدا بتخاب میں حصہ بی نہیں لیتا اور شہری علاقوں میں رہنے والے پڑھے کھے لوگوں کی بھی اکثریت انتخاب میں حصہ نہیں لیتی صرف اور صرف دیہاتوں کے لوگ انتخاب میں حصہ نہیں لیتی صرف اور صرف دیہاتوں کے لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو وہ بھی علاقے کے وڈیروں نوابوں کی دولت اور دولت کے بل دہشت کی وجہ سے ووٹ میں حصہ لیتے ہیں جو ووٹ نہیں دیتا وہ اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پراس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں جمہوریت کے اندر ملک کے موجودہ دیگرگوں مسائل کا کوئی حقیقی عل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

عل قطعا قطعانہیں ہے جمہوریت کے دعوی داروں سے ذرا سوال کیجئے کہ درج ذبل مسائل کا جمہوری کی کیا ہے تو وہ ان مسائل کا کوئی حقیقی عل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

ا ..... ملک کے سودی نظام نے معیشت کا بیڑاغرق کر دیا ہے سودی نظام اللہ تبارک وتعالی اوراس کے رسول اللہ قالیہ تبارک وتعالی اوراس کے رسول اللہ قالیہ سے اعلان جنگ ہے۔ سود سے چھٹکارے کاعل جمہوریت میں کیا ہے؟

۲ ..... کراچی میں ۲۰۰،۲۵ سال سے قل عام جاری ہے اس کا جمہوریت میں کیا حل ہے؟

سر .... بلوچتان میں احساس محرومیت کے نتیج میں ایک سخت قسم کی مزاحمت کا سامنا ہے اور بلوچتان تباہی کے دھانے ہے کھڑا ہے تو بلوچتان کو تباہی کے دھانے سے بچانے کا جمہوریت میں بلوچتان تباہی کے دھانے سے بچانے کا جمہوریت میں بلوچتان تباہی کے دھانے سے بچانے کا جمہوریت میں

ہ .....قائل میں جو جنگ وجدل ہےاس کا جمہوریت میں کیاحل ہے؟

کیاحل ہے؟

۵..... پورا ملک چوروں اور ڈ اکوؤں اور اغواء کاروں نے سیفمال بنا دیا ہے اس کا جمہوریت میں کیا

عل ہے؟

۲ ...... بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں عورتوں کے چہروں پر تیزاب سے سے دن بدن اضافہ ہور ہاہے اس کاحل جمہوریت میں کیا ہے؟

ے.....اللہ تبارک وتعالی کی نافر مانی کی وجہ سے پانی کی شدید قلت ہو پیکی ہے اور بجلی کی پیداوار متاثر ہوگئ ہے تو اللہ متاثر ہوگئ ہے تو اللہ متاثر ہوگئ ہے تو اللہ عبارک وتعالی کی نافر مانی کوختم کرنے کا جمہوریت میں کیا حل ہے؟

۸..... پاکستان کے چینل انتہا در ہے کی فحاشی اور عریانی پھیلا رہے ہیں اس طرح اخبارات اور رسائل بھی فحاشی اور عریانی پھیلا رہے ہیں تو جمہوریت کے حق میں دلائل دینے والے علماء اس کا جواب دیں کہ آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اس فحاشی اور عریانی کو بند کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

9..... جب ملک کی عدالتوں میں انگریزوں کا بنایا ہوا طاخوتی نظام چل رہا ہوجس میں مقد مات پندرہ بیس سال چلتے ہوں اور مقد مات لڑنے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتو جمہوریت میں کہا ہے؟

• ا۔۔۔۔۔ جمہوریت کے دعوی داروں سے یہ بھی سوال ہے کہ پاکتان بھر میں جوعلاء طلباء تا جراور عوام کا قتل عام جاری ہے اور آئے دن ملک میں ان واقعات کے سد باب کے لیے ہڑتا لیں اور مظاہرے کررہے ہیں تواس جمہوری طاغوتی نظام کے دیئے ہوئے ان احتجاجی تحفول یعنی ہڑتا لوں اور مظاہروں سے تل عام کا سد باب ہور ہاہے یا ہے ہے کہ مظاہرے اور ہڑتا لیں ملک کو تباہی سے دو چارکررہے ہیں اور تل عام کا کوئی جمہوری حل نظر نہیں آرہا۔

میں نہیں حقیقت ہے ہے کہ ملک کے دگرگوں مسائل کاحل اس جمہوری طاغوتی نظام میں نہیں ہے بلکہ کا ئنات کے خالق وما لک اور کا ئنات کی کھر بہا کھرب چیز وں کو بے عیب انداز میں تخلیق کرنے والے سارے عیبوں سے پاک اللہ تبارک و تعالی کے دیئے ہوئے نظام قرآن وسنت میں ہے۔ اسلامی نظام آئے گاقرآن وسنت کا نفاذ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ

ہوں گی بارشیں خوب ہوں گی تو پانی کا مسکا حل ہوگا بجلی کی پیداوار بڑھے گی فصلیں خوب اگیں گی معیشت بہتر ہوگی بجلی کی پیداوار بڑھے گی تو صنعتوں کا جو پہیہ جام ہے چل پڑے گا؟ قرآن وسنت کا نفاذ ہوگا تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا ملک کی اضافی زمینیں غریبوں میں تقسیم کی جا کیں گی تو غریبوں کا بوجھ کم ہوگا غریب دعا کیں دیں گے ملک میں قصاص کا قانون ہوگا اور قاتلوں کو چنددن کے اندر میڈیا کے سامنے سزادیتے ہوئے ان کا سرقلم کیا جائے گا تو ملک سے قبل وغارت گری کا خاتمہ ہوگا۔

اور چوروں اور ڈکیتوں کو چنددن میں پوری قوم کے سامنے سزا دیتے ہوئے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا لئے جائیں گےتو پورے ملک میں چوری اور ڈکیتی کا خاتمہ ہوگا آج پورے ملک میں الزامات کا طوفان ہے غریبوں اور معصوموں پراس کے سد باب کے لیے حد قذف کا اجراء کرتے ہوئے جب تہت لگانے والوں کو ۰۸۰۸ کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو تہتوں کا پیطوفان مجھے گا۔

اور جب پاکستان میں حقیقی معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہوگا تو قبائل میں جاری تحریک طالبان اپنارخ پاکستان سے موڑ کر دیگر کفر پیے طالبان اپنارخ پاکستان سے موڑ کر دیگر کفر پیے طاقتوں کی طرف متوجہ ہوجائے گی اور بیآ پس کی جنگ جس میں ماہاندار بوں روپے خرچ ہور ہے ہیں اور ہزاروں جانیں ضائع ہورہی ہیں اس کا خاتمہ ہوگا جب قرآن وسنت کی روشنی میں دیئے جائیں گے تو بلوچوں میں احساس محرومی ختم ہوگا۔

جب بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والے تمام لوگوں کوشرعی ضابطوں کا پابند کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو شخت سزائیں دی جائیں گی توبے حیائی و فحاشی و عریانی کا خاتمہ ہوگا اور بے حیائی فحاشی کے خاتمے سے اللّٰہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور جب عور توں کی چہروں پر تیزاب ڈالا جائے گا تو کسی کو جرات نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے چرے پر تیزاب ڈالا جائے گا تو کسی کو جرات نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے چرے پر تیزاب ڈالے اور جب قرآن وسنت کونا فذکرتے ہوئے ملک کے بدکاروں زانیوں اور

بدکاری کے اڈے چلانے والوں پر پوری قوم کے سامنے انہیں سنگسار کیا جائے گا انہیں کوڑے لگا کیں جاکت ہوگا جب پاکستان میں لگا کیں جا کیں گے تو پورے ملک میں بدکاری کے اڈوں اور زنا کا خاتمہ ہوگا جب پاکستان میں قرآن وسنت کا قانون چلے گا تو عوام کوسستا اور فوری انصاف مہیا ہوگا۔

کی حضرات اورعلاء کا بیکہنا ہے کہ پاکستان کا نظام اسلامی ہے قطعا غلط ہے برطانوی نظام میں چند چیزوں کی پیوند کاری ضرور کی گئی ہے کیکن اصل بنیا دبرطانیہ کا کالا قانون ہے اس لیے آج عدالتوں اور و کلاء کی الماریوں میں انگریز کی کتابیں نظر آئیں گی کیکن قرآن مجید، بخاری، تر ذری مسلم، ابوداود، اور فقہ خفی کی کوئی کتاب نظر نہ آئے گی۔

آخر میں میں تمام ان مسلمانوں سے جودین کا دردر کھتے ہیں اور اسلامی نظام چاہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا جمہوریت کے دعویداروں سے مذکورہ مسائل کا حقیقی حل طلب کریں اور اسلامی نظام کی کوشش کو تیز کریں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں ہے کتا بچہ ڈاکٹر محمدا قبال صاحب نے آج سے سولہ سال پہلے لکھا تھا جو با تیں انہوں نے سولہ سال قبل لکھی تھیں آج سولہ سال بعد اس طاغوتی ، دجالی نظام کی وہ باتیں خوب واضح ہوکر قوم کے سامنے آپیلیں ہیں اس کتاب کو پڑھنا ہراسلامی نظام چاہنے والے در دمندانسان کے لیے ضروری ہے اس کتاب کے مصنف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی رابطہ نہ ہوسکا مصنف سے انتہائی معذرت کے ساتھ ان کی اجازت کے بغیر بیدیں اور بہت سی مختصر تبدیلیوں کے ساتھ شائع کی جا رہی ہے علماء کرام اور پر وفیسروں، ٹیچروں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو با قاعدہ مدرسوں اور سکولوں میں پڑھا کیں اور اس طاغوتی نظام کا دجل فریب واضح کر کے نو جو انوں کو اسلامی نظام کی طرف راغوب کریں۔

اس طاغوتی نظام کا دجل فریب واضح کر کے نو جو انوں کو اسلامی نظام کی طرف راغوب کریں۔

اللہ تارک و نعالی ہم سب کا جامی و نا صر ہو۔

. فقط محرعبدالعزيز غازي (هفظه الله) خطيب لال مسجد اسلام آباد

## بسم الله الرحمن الرحيم

### حرف آغاز

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ملت اسلامیه کا وجودا حساس زیاں کا فقدان، بے حسی، نہل پیندی اور ذلت وپستی کی وجہ سے مجموعی طور پر بے حان ہو چکا ہے۔ اپنی بے تدبیر یوں، بدا عمالیوں اور کوتا ہوں اور اغیار کی جالا کیوں اور سفا کیوں نے اسے راکھ کے ایک ڈھیر میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے .....کفر کی قوتیں ملت اسلامیہ کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دے رہی ہیں.....طاغوتی استحصالی طاقتوں نے ملت اسلامیہ کی تقریبا تمام ریاستوں کو زندگی کی ہر ضرورت او رتقاضے کی پخیل کیلئے عملا اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے... باطل کے شیطانی منصوبوں اور اہل ملت اسلامیہ کی فریب خوردگی نے دین آخرت سے ان کے رشتوں کوانتہائی کمزوراور دنیاوی غلاظتوں ہےان کے تعلق کوقوی تربنا دیا ہے....وہ اخلاقی دیوالیہ بن کی انتها تک پہنچ چکے ہیں،حصول دولت اورجنسی جذبات کی تسکین کو انہوں نے اصل کامیابی،راحت اور سکون کا ذریعیه بهجھ لیا ہے اورمغرب کی اندھی تقلید کووہ اپنے تمام مسائل کا واحد حل جاننے لگے ہیں۔لیکن ملت اسلامیہ کے اس بظاہر مردہ وجود میں زندگی کی رمق ابھی باقی ہے را کھ کے اس ڈھیر میں د بی ہوئی کچھ چنگاریاں ملت اسلامیہ کے وجود میں حرارت کا پیۃ دے رہی ہیں ۔عراق ،افغانستان، چیچنیا، بوسنیا،فلسطین ، کشمیر، یمن ، شام ،الجزائر ،صو مال اور دیگر کئی مقامات پر ہونے والے حق وباطل کے چھوٹے بڑے معر کے ملت اسلامیہ کے وجود کے یکسر مردہ نہ ہونے کا ثبوت فراہم کررہے ہیں اور پوری دنیا پر تھیلے ہوئے مختلف ممالک میں باطل سے کر لینے والے یہی مرد عجامد میرے نزدیک راکھ کے اس ڈھیر میں دبی ہوئی وہ چنگاریاں ہیں جوکسی بھی وقت شعلہ بن کرملت اسلامیہ کے تن نیم مردہ میں زندگی کی نئی روح دوڑا دینے کا سبب بن سکتے ہیں ..... جوکسی بھی لمحے شراروں کی صورت اختیار کر کے ملت اسلامیہ کے وجود کی موت کا یقین کرنے کیلئے اس پر جھکے ہوئے باطل وطاغوت کےجسموں کوجسم کرکے را کھ کے ڈھیر میں تبدیل كرسكته ميں.....اور جوملت اسلاميہ کواينے سامنے جھكنے يرمجبور كر دينے والوں كےغرور وتكبر سے جرے ہوئے سراللہ تارک وتعالٰی کی عظمت کے سامنے جھکا دینے یا پھران سروں کوان تنوں سے الگ کر کے راکھ بنا دینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔میری استح پر کے مخاطب ملت اسلامیہ کے تن نیم مردہ اوررا کھ کے اس

\_\_\_\_ ڈھیر میںموجودیپی بے باک شرارےاور جا ثار وفدا کارمجاہد ہیں جن کے وجود سے ملت اسلامیہ کے تا بناک منتقبل کا خواب وابستہ ہے .....!!

جن کی حیثیت بام عروج تک جانے والے راستوں کی طرف راہنمائی کرنے والے ان ستاروں کی مانند ہے جن کی راہنمائی امت مسلمہ کو ایک بار پھر دنیا کی امامت کے گم کردہ منصب پر فائز کردیۓ کے قابل بناعتی ہے۔ اور جن کی جرائت، بلند حوصلے اور نا قابل شکست عزائم عالمی سطح پر باطل کی عبر تباک شکست اور اسلام کی نشاق ثانیے کے خواب کو حقیقت کا روپ دیۓ کا سبب بن سکتے ہیں .....!

میری تمنا اور خواہش ہے کہ اسلام کے بیر مجاہد اور جان فروش سپاہی ایک مرکز وجور سے جڑکر باطل کے خلاف متحد اور فولا دی قوت کی صورت اختیار کرلیں ....وہ اپنے دلوں میں موجود جذبہ جہادوشہادت کے شعلوں سے ملت اسلامیہ کے تمام افراد کے سینوں کو گرما دیں ....اور پورے مسلم معاشر سے میں اسلام کو عالب کرنے اور طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کر دینے کی ایک عمومی تڑپ اور جذبہ بیدا کرنے کا سامان کریں .....تاکہ اللہ تبارک و تعالی ، رسول اللہ علیات اور اسلام سے وابستہ فلاح و نجات کے ثمرات سے بہرہ مدکریا جاسکے ..... تمام انسانی میں کا مقدر بنایا جاسکے .......!

زیرنظر تحریر میں اسلامی انقلاب کیلئے قدرت کے فراہم کردہ سازگار حالات اور اس سے متعلق چند ضروری اور بنیادی باتوں کا تجوید کیا گیا ہے تا کہ اسلامی انقلاب کی جانب اٹھنے والا ہر قدم تمام متعلقہ عوامل ، نقاضوں اور محرکات کا شعور وادر اک کرتے ہوئے اٹھایا جائے اور اس سلسلے میں تمام مکنہ منفی اور شبت حقائق محرکین انقلاب کی نظروں کے سامنے رہیں۔

> طالب دعا سیدا قبال کراچی

## اللیج تیار ہوچکا ہے.....انقلاب ناگزیرہے

تاریخ عالم کے اتار چڑھاؤ، قر آن کریم کے بلیغ اشاروں اور معاشر ہے کے رویوں پر گہری نظرر کھنے والے لوگ اسلامی انقلاب کو ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کا مقدر بنتا ہوا صاف د کھے رہے ہیں ۔ اور انہیں اسلامی انقلاب کو پوری دنیا پر قائم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہیوں کے قدموں کی آ ہٹ بالکل واضح طور پر سنائی دے رہی ہے میر ایقین کی حد تک بید عولیٰ مند تو کسی خوش نہی ، غلط نہی اور خو فر بی کا مقد ہے اور نہ کسی د ما فی خلل اور دیوائی کی کیفیت کا شاخسانہ ....! میر ہے اس دعوے کا شوت از ل سے جاری ز مانے کی تاریخ کے وہ اور اق ہیں جو کسی بھی دور کے انسانی معاشر ہے کی اخلاقی پستی ، خود فراموشی ، اللہ تعالیٰ فراموشی اور فطرت کے اٹل تو انین سے گراؤ کی روش کے انتہائی سطح تک پہنچ جانے کے بعد رب کا کنات کے آگے سرتسلیم خم کر دینے یا کرا دینے کے واقعات سے بھر ہے پڑے ہیں ۔ میر ہے اس یقین کی کا کنات کے آگے سرتسلیم خم کر دینے یا کرا دینے کے واقعات سے بھر ہے پڑے ہیں ۔ میر ہے اس یقین کی دلی سرچشمہ موابیت قرآن کریم فرقائی کے احکامات سے سرتا بی اور سرشی کی روش کی انتہا پر پہنچ جانے کے باغی اقوام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے سرتا بی اور سرشی کی روش کی انتہا پر پہنچ جانے کے بعد ان کے باغی اقوام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے سرتا بی اور سرشی کی روش کی انتہا پر پہنچ جانے کے باغی اقوام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے جانے کی خبر دی گئی ہے۔

 اس کے دلال اور سوداگر بن کر گا ہموں کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہوتے ہیں۔وہ پیانے جو مختلف بالا دست اور زیر دست طبقات کے مفادات اور مصلحتوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں .....انسانی کبر وغروراورظلم وزیادتی کی انتہا فرعون وغرود کے دعویٰ الوہیت کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے ۔انسان کے ہم کا انتہا فرعون وغرود کے دعویٰ الوہیت کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے ۔انسان کو اپنے آگے جھکا ہم تھوں انسانیت کی تذکیل کے دلخراش واقعات روزانہ کے معمول بن چکے ہیں۔انسان کو اپنے آگے جھکا دینے کے تمام انداز اور صورتیں آزمائی جا چکی ہیں اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی مخلوق کورزق فراہم کرنے یا ان پر رزق کے تمام دروازے بند کردینے والے رزاقی اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے دعوے بر ملا کئے جا چکے ہیں .......

اب کوئی جے الی باتی نہیں رہی جو پوری ہوناباتی ہوزندگی کا کوئی ایساشعبہ انسان کے نفسانی خواہشات اور عقل ناپختہ ونارسا کی کا رفر مائیوں کی زدسے محفوظ وسلامت نہیں رہا، جس کی اصلاح کیلئے اللہ تعالیٰ کے علم جامع اور عقل کل پر بنی رہنمائی کی ضرورت نہ ہو...انسانیت کے اقد اربیں ایسا کوئی قدر نفسانی ،غلاظتوں کی آلودگیوں کے دستبرد سے منزانہیں بچا، جو اسلام کے صالح اقد ارسے استفادہ کامختاح نہو ......مروجہ تمام اللہ تعالیٰ بیزار اور خودساختہ نظام ہائے زندگی اور طور طریقوں میں انسانیت کیلئے کوئی الیک شش ،سکون اور فلاح کی امید تک باتی نہیں رہی ، جو اسلامی انقلاب کو پوری دنیا میں برپا کردیئے دارے میں رکاوٹ ثابت ہو سکے۔

ابسوال صرف یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جواس مکنا نظاب کا ہراول دستہ اور سرخیل بنیں گے؟ اوروہ کون ساخطہ ہوگا جہاں سے اسلامی انقلاب کا یہ بگولہ اٹھ کر پوری دنیا کواپی لپیٹ میں لے گا؟ ..... بعض احادیث مبار کہ کی روشی ، عالمی جغرافیائی تناظر اور ماضی قریب اور حال کے چند متعدد مشاہداتی اور تجرباتی خوشگوار حقائق کی بنیا دیر عالب امکان یہی ہے کہ انشاء اللہ اس اسلامی انقلاب کی قیادت وسیادت کی سعادت اس خطے کو جوانوں کے جھے میں آئے گی جس ملک کے فدا کاروسر فروش مجاہد پوری دنیا کے ان مما لک کا دیوانہ واررخ کررہے ہیں جہاں باطل اور حق کی شکش کسی نہ سی صورت میں جاری ہے ، اور پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے قیام کا مرکز وکوروہ ملک بنے گا جو ملک نفاذ اسلام ہی کیلئے معرض وجود میں پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے قیام کا مرکز وکوروہ ملک بنے گا جو ملک نفاذ اسلام ہی کیلئے معرض وجود میں نوجوان ..... پاکستان کے مجاہد نوجوان ..... اور مملک خداداد پاکستان کے مجاہد نوجوان ..... اور مملک خداداد پاکستان ..... ا

اس ضمن میں انہائی افسوسناک اور جگر کو پاش پاش کردینے والی حقیقت ایک توبہ ہے کہ پاکستان کی اس سم رسیدہ قوم کو حصول پاکستان کیلئے دی جانے والی قربانیوں کی طرح آگ اور خون کے ایک اور دریا کو عبور کرنے کی قیامت سے گزر کر جانا ہوگا۔ اور دوم بیکہ پاکستان کی بیقوم تاریخ کی ان چند برقسمت اقوام میں سے ایک ہوگی جوا کی مرتبہ خاک وخون میں نہلائے جانے کے باوجودع وج وح وت ق کی مزل تک پنچے بغیرا یک بار چر بتاہی و بربادی سے ہمکنار ہوگی اور بیقوم ایک مرتبہ پھرانقلاب کی سرخ چا در سے ڈھانی جائے گی۔

كمال عروج يريني بغير دوباره انقلاب سے جمكنار ہونے والى بياذيت ناك صورت حال نه تو تاریخ کا جرکہلائی جاسکتی ہے، نہ ہی اسے مقدر کا لکھاسمجھ کرنظرانداز کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے قدرت کی تتم ظریفی کاعنوان دے کرصبر ورضا کے جذبے کے تحت دبایا جاسکتا ہے۔ قیام یا کستان سے کیکراب تک یا کتان اوراہل یا کتان جن جن مصائب وآلام سے دوجار ہوئے اوراس کے نتیج میں آئندہ انہیں جن انقلابات اور تبدیلیوں کی صعوبتوں اوراذیتوں ہے گزرنا ہوگاس کی تمام تر ذمہ داری واضح طوریر عالمی استعار کے حلقہ نشین ،مغرب کے دلال اور دولت واقتذار کے حرص وہوں میں مبتلا یا کستان کے ہر دور کے ان کوخود غرض اور منافق لیڈروں کے سر ہے جنہوں نے پاکتان کواپنی حرص دولت واقتدار کا ا کھاڑا بنا کر نفاذ اسلام کیلئے بہنے والے لاکھوں شہیدوں کے خون اور ماؤں بہنوں کی عصمتوں سے قصدا وعمداغداری کی .....جوای نفسانی خواهشات اور ذاتی مفادات کے حقیر اور ذلیل حذیوں کی بحمیل کی خاطر ،اللَّد تارک وتعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ملک میں اس کے نظام کے نفاذ کے وعدہ کوتو ڑ دینے کے مرتکب ہوئے .....اورجنہوں نے اللہ تارک وتعالیٰ کی رضا جوئی کے حصول کے بجائے دنیا کی ''سیر یا ورز'' کی رضامندی اینے ملک وقوم اور دین اسلام کونا قابل تلافی نقصان پہنچا کر حاصل کرنے کی شرمناک کوشش کی .....ملک وقوم کی رہبری کا دعویٰ کرنے والے بیاٹیرے ملک وقوم اور اسلام کے ساتھ غداری کے کھلے مجرم ہیں ۔ جنہوں نے اللہ نتارک وتعالی کے ساتھ اپنے کئے گئے عہد کوتو ڑا، جنہوں نے کروڑ وں مسلمانوں کے نفاذ اسلام کی خواہشوں اور آرز وؤں کا خون کیا اور جنہوں نے لاکھوں شہیدوں کےخون اور ماؤں بہنوں کی عصمتوں سے ملی الاعلان غداری کی ۔ان کوان کی اس غداری ،منافقت اورخود غرضی جیسے تنگین جرائم کی سزا ،انشاءاللہ آخرت میں تو مل کر ہی رہے گی ۔ قیام انقلاب کے بعد اللہ بتارک

مجھے ریے کہنے میں کوئی ہیکیا ہٹ محسوں نہیں ہور ہی ہے کہا گر حصول یا کستان کا مقصد اور جواز ایک ایسے خطبے کا حصول تھا جہاں اللہ تارک وتعالیٰ کے بندےاللہ تعالیٰ کے عطا کر دہ نظام کے تحت زندگی گزار سکیں تو یا کتان کا پی خطہ ابھی تک اینے وجود کا جواز فراہم کرنے میں نا کام رہاہے۔ یا کتان کے حصول کی خاطر دی جانے والی بے ثارگراں قدر قربانیاں اورعصتوں کے نذرانے اکارت گئے ہیں۔اور الله تبارک وتعالیٰ ہے کیا ہوااس کے نظام کے نفاذ کا وعدہ کھلی منا فقت اور دھوکے کی نذر ہوچکا ہے۔میری نظر میں موجودہ یا کتان کی نظریاتی او عملی حثیت مندر کے اس جھے سے ذرہ برابرمختلف نہیں جومندر میں دیوار کھڑی کر کے علیحدہ کر دیا گیا ہواور جس کےاویرمسجد کی شختی ٹکا دی گئی ہولیکن وہاں ایک اللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے عملا انہی بتوں کو بوجا جا تاہے جود بوار کے اس یا تقسیم مندر سے پہلے بھی یو ہے جاتے تھے اور اب بھی یو جے جاتے ہیں حصول یا کتان کیلئے خون کے دریا بہادیے سے پہلے بھی الله تبارک وتعالیٰ کے بندے طاغوتی اور کا فرانہ نظام کی چیرہ دستیوں کے شکار تھے اور جان ومال اورعزت آبروکی قیت چکادینے کے بعد بھی اس برقسمت قوم کی گردن باطل اورلادینی نظام کے شکنچے میں مسلسل جکڑی ہوئی ہے'' آزادی''سے پہلے بھی بیمسلمان اسلام دشمن اقوام کےغلام تھے اور'' آزادی'' ملنے کے بعد بھی بہتنم رسیدہ اورمفلوک الحال ملت انہی دنیا وی معبودوں کے زیرنگیں اورزیر تسلط زندگی گز ارنے پر مجبور ہے ...اسلامی مملکت کا خواب دیکھنے سے پہلے بھی عوام کی اکثریت زندگی کی بنیا دی ضروریات سے محروم تھی اور اس خواب کی'' تعبیر'' یا لینے کے بعدعوام کی بیداکثریت نان شبینہ کی محتاج اوراستحصالی ہتھکنڈوں کا شکار ہے....!

'' آزادی'' یے قبل اور'' آزادی'' کے بعد کی اس یکساں صورت حال میں فرق صرف اتناہی ہے کہ آزادی سے پہلے طاغوتی نظام کے ظلم و جبر کی تلوار استحصالی ہتھانڈوں کا کوڑ ااور غلامی کی زنجیر عالمی استعار کی براہ راست نگرانی میں استعار کے ان مقامی کاسہ لیسوں اور نمک خواروں کے ہاتھ میں تھی جنہیں انگریزوں نے اپنی وفاداری کے صلے میں جاگیریں، منصب اور سرداریاں عطاکیں ۔اور آج'' آزادی ''کے بعدانگریزوں کے وہی نمک خواراور وفادار، جاگیر دار، منصب داراور سردار طاغوتی اور عالمی استحصالی نظام کے تسلسل کا ذریعہ، ملک وقوم کی قسمت کے مالک ہونے دعویدار اور جبر وتشدد کو اپنا دین ایمان سیحفنے نظام کے تسلسل کا ذریعہ، ملک وقوم کی قسمت کے مالک ہونے دعویدار اور جبر وتشدد کو اپنا دین ایمان سیحف

والے فرعون ونمر ودینے بیٹھے ہیں۔

قر آن کریم کوصرف تبرک کے طور براینے گھر میں رکھنے والے قر آن کی براہ راست ہدایت ہے محروم یا کتانی مسلمانوں کی اکثریت،اگراللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس پیغام ہدایت کو اینے کسی عزیز کی طرف سے ارسال کردہ خط جتنی اہمیت بھی دیتے تو قرآن کی ہدایت کی بیروشنی قیام یا کتان کے وقت ہی انہیں بتادیتی کہ حصول یا کتان کیلئے بے شار قربانیاں دینے کے بدلے مقصد یا کستان کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ کن لوگوں کوا قتد ارکی امانت سونپ کراللہ تبارک وتعالیٰ کے ساتھ کئے گئے اس کے نظام کے نفاذ کے وعدے کو پورا کیا جاسکتا ہے؟ اور اسلام کے لبادہ میں ملبوس ، بیرونی ایجنٹوں اور اینے نفس کواپناالہ بنانے والوں کی منافقت کو پہچان کران کے ملک دشمن ، قوم دشمن اور اسلام دشمن ہتھکنڈوں کو کیسے ناکام بنایا جاسکتا ہے؟ لیکن افسوس! کہ نور ہدایت سے محرومی اس قوم غافل کی عاقبت نااندیثی اورنوربصیرت ہے محروی کاسبب بن گئی اوروہ بروقت احساس زیاں کے ادراک اوراس کے ازالے کی کوئی صورت اختیار کرنے کے قابل نہ رہی ۔ان تمام تر کوتا ہیوں غفلت ، عاقبت نااندیثی اور خرابی بسیار کے باوجود دیر آید درست آید کے مصداق بیام نہایت خوش آئنداور باعث اطمینان قلب ہے کہ نصف صدی کے اذبیت ناک سفر، بلکہ بغیر منزل کے دائرے کی شکل میں جاری بے معنی سفر کے جسم کو لرزا دینے والے تلخ تج بات اور روح کوٹریا دینے والے روح فرسا مشاہدات سے پاکستان کے عوام کی خامو ا کثریت بہ حقیقت بخوبی سمجھ بچل ہے کہ وہ یا کتان کی پوری تاریخ کے ہر دور میں ابن الوقتوں کے ہاتھوں اسلام کے نام پر کھلا دھوکہ کھاتے آرہے ہیں.....وہ اس حقیقت کا اعتراف کھلے بندوں کررہی ہے کہ جن لوگوں کوانہوں نے اپنارہنماسمجھ کراپنی لاشوں کی سٹرھی پراقتدار کے ایوان تک پہنچایا وہ محض لاشوں کے بیویاری، ملک وقوم کی دولت کے لٹیرے اورا قتد ارکے بھو کے بھیٹریئے ٹابت ہوئے .....وہ اں بات کو پہچھ چکی ہے کہ آزادی کے نام برم مٹنے والےان کے آباؤا جداد کی قربانیاں اقتدار کے جنون میں مبتلا چند خاندانوں کے ہوں اقتدار کے بت کے آستھان پر انسانی حانوں کی جھینٹ ثابت ہوئیں ....ومسلسل آدهی صدی سے کئے جانے والےخوشنما وعدوں اور دعوؤں کے باوجودا بنے ننگے بدن ،خالی پیٹ اور بیارجسم سے اس نتیجے بیٹنے چکی ہے کہ آزاد مملکت کی آزاد اورخود مختار قوم کا''خواب''ملت کے غداروں اورمغرب کے وفا داروں کے ہاتھوں اسلام دشمن قو توں کے پاس گروی رکھا جاچکا ہے ......ملک

کے میر جعفر و میر صادق ملک کے وقار اور مستقبل کا سودایہودی اور عالمی استعاری طاقتوں کے ساتھ طے کر چکے ہیں....استعار کے پرانے وفادار ،سردار منصب دار اور جاگیر دار ملک وقوم پر مسلط ہوکر او راستعاری اور مغربی اسلام دشمن قو توں کے آلہ کار بن کر اسلام کے ہر نقش کو مٹا دینے کی روش پر گامزن ہو کیے ہیں......

پاکستان کے عوام کی بیہ خاموش اکثریت تجربات ومشاہدات کے لگا تار لگنے والے بےرحم کوڑوں کی اذیت سے خواب خفلت سے ہڑ بڑا کر بیدار ہو چکی ہے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی اس موجود ہ باطل طاغوتی نظام ،اس کے کل پرزوں اور اس کے اصل دلالوں کیلئے نفرت و بیزاری کے سوا کچھنہیں ......وہ جمہوریت کے انتخابی ڈرامے کے ذریعے اسلام کے نفاذ کے عقل وخرد سے بعید لا لیعنی شیطانی چکر سے نفرت کرنے لگے ہیں .....ان کے دل میں موجودہ باطل فرسودہ نظام اور اس کے مداری نمالیڈروں کیلئے کوئی زم گوشہ باقی نہیں رہا....

احساس زیاں، بے چینی ، بے یقینی اور موجودہ نظام سے شدید نفرت کے یہ رویئے اور احساسات یقیناً پاکتان کو اسلامی انقلاب سے ہمکنار کر دینے اور اس کے بعد پوری دنیا پر اسلامی انقلاب کا پر چم لہر دینے کیلئے پاکتان کے قائدانہ کردار کے تعین کا پیش خیمہ نابت ہوسکتے ہیں۔ بے یقینی کا پیش خیمہ نابت ہوسکتے ہیں۔ بے یقینی کی بیم وجودہ صوت حال اور مروجہ نظام کی غلاظتوں سے لوگوں کی بیزاری اور نفرت کے جذبات وہ موافق اور سازگار حالات مہیا کرتے ہیں جس میں بوائی کیلئے تیار کی گئی زمین کے مثل انقلاب کے نیج با آسانی بوئے جاسکتے ہیں اور باطل کی شکست اور حق کی بالادی کے لئے ہر قربانی کیلئے تیار سرفروش نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکھا کر کے انہیں اسلامی انقلاب کے ہراول دستے کی ذمہ داری سونی جاسکتی ہے۔

## 

اصولی طور پراس سوال کی وضاحت قیام انقلاب کے بعد توسیع انقلاب کے مرحلے کے وقت ان اقوام کے سامنے کی جانی چاہیے تھی جن کا تعلق دنیا کے مختلف مذاہب سے ہے اور جومما لک اسلامی انقلاب کے محرکین کے وسعتِ انقلاب کے اگلے مرحلے کے اہداف ہوتے اور بجاطور پر یہ بات انتہائی ضروری ہوتی اور ضروری ہوگی کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ ان کے مما لک میں پہلے سے مروح ادیان اور نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں اسلامی انقلاب اور اس کے نتیجہ میں قائم ہونے والا اسلامی نظام ہی کیوں ضروری ہے اور مروجہ نظام اور اُدیان کے مقابلے میں اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟

اگرذ را گہرائی میں جا کرسوچا جائے تو یہ بات انتہائی عجیب اور مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے کہ جس امت کی زندگی کا مقصدان کا فرض اور ذ مدداری ہی پیھی اور ہے کہ وہ پوری انسانیت کورب العالمین کے آ گے جھکادیں اوراینے رب کے عطا کردہ نظام کو یوری دنیا کے جے جے برقائم ونافذ کر دینے کیلئے اپنی تمامتر صلاحیتیں، وسائل اورزند گیوں کوکھیا دیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے عطا کر دہ فلاح ونجات کے آخری پیغام کوتمام انسانوں کی دہلیز تک پہنچادیں...خودالی امت اوراس کے افراد کو''راز'' کی پیات بتانا اور سمجھانا کہ اسلام کیا ہے یا اسلامی نظام ہی تمہاری فلاح ونجات کا ذریعہ کیوں ہے اور اسلامی نظام کے مقابلے میں دیگر باطل نظام کیوں باعث شروفساد ہیں .... بالکل ایساہی ہے بلکہ بیصورت حال جذباتی لحاظ سے اس سے کئی گنازیادہ اذبیت ناک ہے کہ کسی انجینئر کوایینے سامنے بٹھا کراہے یہ باوراوریقین کرانے کی کوشش کی جائے کہ دیکھوتم ایک انجٹیئر ہواورانجینئر نگ سے متعلق کام کرنا تمہاری منصبی ذمہ داری اور فرض ہے اسلیم تہمیں اینے بیشے سے متعلق کام ہی کرنا جا سے یا بیر کہ کوئی ڈاکٹر دکان پر کلینک کا بورڈا پی ڈگریوں کی تفصیلات سمیت لگا کر دکان کے اندر گوشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دے اور چیری اورتراز وہاتھ میں لے کر گوشت تو لنے اور بیچنے بیٹھ جائے تواسے کوئی ہیں مجھائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہیہ موجودہ کا مآپ کے بیشے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا اگرتم نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے اور پھر دکان یر کلینک کا بورڈ بھی لگایا ہے تو تنہیں لوگوں کے علاج معالجے کا کام ہی کرنا جا ہے، جوتمہاری اصل منصی ذمہ داری ہے یا کوئی شخص اینے ہی گھر کا پورا نظام کسی اور کے کہنے کے مطابق چلانے پر بصند ہواور کوئی ہدرداسے بیسمجھاتا رہے کہ دیکھویہ گھرآپ کا اپنا ہے ۔اس میں موجود بیوی بیجے اور گھر کا سارا ساز وسامان آپ کا اپنا ہے تو غیرت وحمیت اور حق ملکیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر کا نظام کسی اور کے تجویز کردہ طریقوں سے نہیں بلکہ اپنی صوابدید اور آزاد مرضی سے اپنے بیوی بچوں کے مفادات کے تقاضوں کے مطابق جلاؤ .....!

لکین بی مختلف ہم خیال اور مشتر کہ مفادات رکھنے والی استحصالی اور طاغوتی قوتوں کی ستم ظریفیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا ہر فردا پنے اصل مقصد زندگی کوفراموش کر کے رشتہ روح و بدن کو برقر ارر کھنے کو ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصہ بچھ بیٹھا ہے .....یا نہی مغربی دلالوں کے دستور فرعونی اور اسلام دشنی کی کا رفر مائی ہے کہ آج ''مسلمانوں'' کی غالب اکثریت کلمہ طیبہ کے لفظی معنی سے تو بے خبر ہے لئین کل کی ریلیز ہونے والی کسی انڈین فلم کے گانوں کے بول ان کے نابالغ بچوں کی زبان پر اس طرح رواں دواں ہیں کہ ان گانوں کے اصل گانے والے مراثی (ترقی یافتہ نام گلوکار) بھی من لیں تو جر انی سے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبالیں ....یہ وارث النی علیقے کہ است 'طاغوتی نظام اور والوں کی بے حسی کی دلیل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی مجمد رسول اللہ علیقے کی ' امت' طاغوتی نظام اور کفر بیجانون کے نفاذ پر راضی ہے لیکن جنت الفردوس کی آرز واور امیدر کھنے والے ''اللہ تبارک و تعالی کفر بیجانوں کے نفاذ پر راضی ہے لیکن جنت الفردوس کی آرز واور امیدر کھنے والے ''اللہ تبارک و تعالی کے بیہ بندے'' اپنے رب کے دیئے گئے نظام صالح کی افادیت کے شعور سے بے ہیرہ اور اس کے نفاذ کر جنت الفردوس کی آرز واور امیدر کھنے والے ''اللہ تبارک و تعالی کے بیب بندے'' اپنے رب کے دیئے گئے نظام صالح کی افادیت کے شعور سے بے ہیرہ اور اس کے نفاذ کی کا بین کے دیئے گئے نظام صالح کی افادیت کے شعور سے بے ہیرہ اور اس کے نفاذ

جب اسلام کے نام پر حاصل کے گئے ملک میں اس ملک کے حصول کیلئے جانوں کی قربانیاں دینے والوں کی اولادا پنے ماتھوں پر اسلام کا لیبل لگا کر بھی سوشلزم ،کمیوزم ،سیکولرازم اور نیشنلزم ، علیے فرید نظام لانے اور اس کے استحکام کیلئے اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کیلئے تیار ہوجا کیں .....جب اسلام کے نام پر اپنی عصمتیں لٹا دینے والیوں کے لخت جگر ، اسلام کی نظام کی افا دیت سے بے خبر اور باطل جمہوری نظام کی سحرانگیز یوں کے اسیر ہوجا کیں .... جب پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈ الہرادیے والے عمر بن خطاب ، خالد بن ولید اور محمد بن قاسم کی اولا دلسانی ، نسلی اور علاقائی بتوں کے بچاری بن کر ملت اسلام یہ وحدت کے قاتل بن جا کیں ..... جب مغرب کا کا سہلیس ، چاپلوس اور منافق ٹولہ حقیر ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کو اپنا اللہ بنا کر لادینیت کے ہتھیا رہے اسلام کی ایک ایک قدر کو مٹا دینے پر کمر بستہ ہو جائے ..... جب لوگوں کی کشتی پار لگا دینے والا نا خدا غروب آفتاب کے سمندری نظارے میں محمود کر م

مسافروں بھری کشتی کوسمندر کے بچے طوفانی موجوں کے رحم وکرم پر چھوڑ دے اور جب پوری دنیا کی امامت کیلئے بیدا کی جانے والی امت یہود وہنود اور باطل وطاغوت کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوجائے ... توایی امت مرحومہ کو پوری دنیا کی امامت کا بھولا ہواسبق پھرسے یاد دلانا اوراسے خون کو پیچان لینے کاشعور دینا بھینا وقت کی اہم ضرورت اوراولین ترجیج بن جاتی ہے اور بن جانی بھی چاہئے ....! پیچان لینے کاشعور دینا بھینا وقت کی اہم ضرورت اوراولین ترجیج بن جاتی تمام نظام ہائے زندگی پر لعنت بھیج کے کہا تان میں اسلامی نظام ہی کیوں نافذ ہو ....؟ باقی تمام نظام ہائے زندگی پر لعنت بھیج کراسلامی نظام کے نفاذ پر ہی کیوں اصرار کیا جائے ...؟ اوراسلامی نظام کیونکہ ہماری فلاح ونجات کا واصد ذریعہ ہے ....؟ ان سوالات کے تشفی طلب جوابات کے سلسلے میں عقلی اور نقلی دلائل اور جواز کا ایک اچھا خاص انبار لگایا جاسکتا ہے ۔قرآن وسنت کے حوالے سے بھی عقل وضفت کی روسے بھی اور تجربات خاص انبار لگایا جاسکتا ہے ۔قرآن وسنت کے حوالے سے بھی عقل وضفت کی روسے بھی اور تجربات کرنے کی سعی کی کی چندآ یات بینات کی روثنی میں ان پیش نظر سوالات کے جواب وجواز کو ثابت کرنے کی سعی کی جائے گی۔اس کوشش کے ساتھ کہ بچہ تجوانت صار کے باوجو دمکن حد تک جامع اور موضوع کے اثبات کے حوالے سے موثر ثابت ہو سکے ................

 ۔ دورکرنے کیلیے اورمشین کودوبارہ فعال بنانے کیلئے کونساراستداختیار کیا جائے۔

یہ وہ تمام ہدایات ہیں جو مثین بنانے والے کی طرف سے اس مثین کی مجموعی کارکردگی کو وور ہرقارر کھنے کیلئے اس کیٹلاگ میں درج ہوتی ہیں اور مثین کی بہتر کارکردگی اور اس کی کسی مکہ خرا بی کو دور کرنے کا سوفیصد دارو مداران ہدایات پر کمل طور پڑمل پیرا ہونے پر ہی ہوتا ہے۔ہم سب ان ہدایات پر کمل طور پڑمل پیرا ہونے پر ہی ہوتا ہے۔ہم سب ان ہدایات پر کمل کو دیک یقین ہوتا ہے کہ ان ہدایات پر عمل کر کے ہی اس مثین کو گئیک طریقے سے چلا یا جاسکتا ہے، اس کی کارکردگی بحال رکھی جاسکتی ہے اواس میں پیدا ہونے والی کسی مکہ خرا بی کو دور کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم ان ہدایات پر ایمان کی صد تک یقین کیوں کرتے ہیں ...؟ ہم ان ہدایات پڑمل پرا ہونے کو ہی مثین کی بہتر کارکردگی کی صد تک یقین کیوں کرتے ہیں ...؟ ہم ان ہدایات پڑمل کرنے کو مثین کی کہم خرا بی کو دور کی صد تک یون کی ہم خرا بی کو دور کرنے کا واحد ذریعہ کیوں تصور کرتے ہیں ...؟ یقیناً اس لئے .....کہ یہ مثین جس انجینئر نے بنائی کرنے کا واحد ذریعہ کیوں تصور کرتے ہیں ...؟ یقیناً اس کئے .....کہ یہ مثین جس انجینئر نے بنائی کرنے کا واحد ذریعہ کیوں تصور کرتے ہیں ...؟ یقیناً اس کئے .....کہ یہ مثین جس انجینئر نے بنائی کرنے کی سیاتے ، اور اس کی کسی خرا بی کو دور کرنے کے طریقے کو سب سے بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے اور بتا کے ۔...اسکہ یہ بین کسی مثین کو عدم وجود سے وجود کی تا بی کہ بین کسی مثین کو عدم وجود سے وجود کی تابی اور ایا ہے ہاں مثین کے بارے میں تجویز کردہ تمام ہدایات کے شمن میں بھی اس فرو منطق او میں تابی کی تابی ان مقاضوں کے بین مطابق نا گر یہ ضروری اور المات پر اندھا اعتمار اور اعتبار کیا جانا عقل ومنظق او راضعا نے کتا مقاضوں کے بین مطابق نا گر یہ ضروری اور المات پر اندھا اعتمار اور ادار کیا جانا عقل ومنظق او راضعا نے کتا مقاضوں کے بین مطابق نا گر یہ ضروری اور المات کی اس میں جو ہیں ۔....

اب اگراپ آپ کو افلاطون سیحنے والاکوئی شخص اٹھے اوراس کیٹلاگ کو اپنے پیروں تلے دباکر یہ دعوی کرے کہ میں اس مشین کو اس مشین کے بنانے والے کے بتائے ہوئے ان طریقوں اور ہرایات کے برخلاف اپنی سوچ اور عقل کے مطابق زیادہ بہتر طریقے سے چلاسکتا ہوں یااس میں پیدا ہونے والی کسی خرابی کو زیادہ بہتر انداز میں درست کرسکتا ہوں تو ایسے شخص کے اس انداز میں درست کرسکتا ہوں تو ایسے شخص کے اس انداز فکر مطرز عمل اور دعوے کے بارے میں نرم سے نرم الفاظ میں جورائے قائم کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص اپناس دعوے میں سراسر جھوٹا اور اپنے طرز قکر وعمل کے حوالے سے زایا گل اور فاتر العقل ہے اس لیے کہ بیاس مشین سے متعلق اس کے بنا ہو الے شخص کی ہدایات اور طریقوں کو بیک جبنش قلم مستر د

کرکے اپنی عقل وفہم کی بنیاد پر اسے بہت طریقے سے چلانے کا دعویٰ کرر ہاہے ...اوراس کئے کہ پیشیص اس مشین کے بارے میں اس کے تخلیق کرنے والے فرد سے علم ذہانت اور قابلیت میں برتری اور زیادہ اہلیت رکھنے کی غلط فہمی میں مبتلاہے جو کہ یقیناً خلاف عقل،خلاف واقعہ اور ناممکن امر ہے .....!!

وہی ہدایات مشین چلانے میں سب سے بہتر اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں جو مشین بنانے والے نے تجویز کی ہیں ۔۔۔۔۔وہی طریقے مشین کی مینٹینس اور بہتر کارکر دگی کی صانت ہو سکتے ہیں جواس مشین کو تخلیق کرنے والے نے بتائے ہیں ۔۔۔۔۔اور وہی لائح عمل مشین کی سی ممکنہ خرابی کو دور کرنے باعث بن سکتا ہے جس کی نشاندہی مشین کے موجد نے کی ہے ۔۔۔۔!!

اللہ تبارک وتعالی نے انسان کوتخلیق کیا ،اسے عدم سے وجود میں لیکر آیا اوراس کو زندگی گزار نے کے طور طریقے اور ہدایات قر آن کریم کی صورت میں ایک '' کیٹلاگ'' کے طور پرعطا کے ۔اللہ تعالی اپنے اس تخلیق کردہ انسان کی عادات'اس کی ضروریات اوراس کی جذباتی اورنفسیاتی کیفیات کواچھی طرح جانتا اور بچھتا ہے کیونکہ وہ اس کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے ۔۔۔۔اللہ تعالی اپنے اس انسان اوراس میں ودیعت کی گئیں تمام جذباتی کیفیات ،روحانی لوازمات اورجسمانی ضروریات اوراس میں ودیعت کی گئیں تمام جذباتی کیفیات ،روحانی لوازمات اورجسمانی ضروریات اورتقاضوں سے بخوبی آگاہ ہے کہ یوانسان ان اورتقاضوں اورضرورتوں سے ہم آہنگ اورمطابقت رکھنے والا ہے کہ یوانسان ان جذباتی کیفیات روحانی تقاضوں اورضرورتوں سے ہم آہنگ اورمطابقت رکھنے والے کن طریقوں ،کن محلوں اورکن ضابطوں کے تحت دنیا کے اندرا پی زندگی گزارسکتا ہے اورا پی ان ضرورتوں اورتقاضوں کو کماحقہ پورا کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔ان کا نظام اضلاق اورنظام تعلیم وتربیت کیا ہو۔۔۔۔۔ان کا عائن کا نظام اضلاق اورنظام تعلیم وتربیت کیا ہو۔۔۔۔خدا سے ان کے تعلق کی بنیادیں کیا ہوں۔۔۔ان کا قانون کیا ہو۔۔۔۔۔اور ہیکس نظام کے اندر رہتے ہوئے ریا تی امورا پنے حکومتی معاملات کواحسن طریقے سے چلائیں۔۔۔۔۔۔

یہ تمام باتیں ....انسان کی بیہ تمام ضرور تیں اور تقاضے اس کے پیدا کرنے والے خالق کے علاوہ بھلا اور کون بہتر طور پر جان اور سمجھ سکتا ہے ....؟ اور انسان کی ان ضرور توں اور تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے ان کے خالق وما لک کے سوا بھلا اور کون ان کے لئے باعث فلاح و نجات نظام ، بہترین اصول

وضوالطِ اورطورطريقے عطاكرسكتاہے....؟

اب اگرایک انسان اٹھ کرید دعوی کردے کہ میں انسانوں کی نفسیات، جذبات اور ضروریات کو ان کے پیدا کرنے والے خالق سے بھی زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے نظام کے مقابلے میں زیادہ کار آمد اور مفید نظام دینے کا اہل ہوں، تو یہ کوتاہ بین و کج فہم شخص! جنونی، پاگل اور فاتر العقل نہیں تو اور کیا ہے ۔۔۔ ؟ اس انسان کے اس دعویٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمسری بلکہ اس سے بھی دوہاتھ آگے جانے کی کوشش کے علاوہ اور کیا نام دیا جاسکتا ہے ۔۔۔ ؟ عقل کے اندھے اس شخص کے اس طرز فکر وکمل کو اپنے خالتی و مالک سے کھلی بغاوت کی روش کے سوااور کیا عنوان دیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔ ؟ سوااور کیا عنوان دیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔ ؟

پاکستان کے وہ تمام را ہنما جواسلامی نظام کے علاوہ کسی بھی اور نظام کو پاکستان اور اس کے عوام کے مسائل کاحل اور روشن مستقبل کی ضانت بتا کراہے پاکستان کے مسلمانوں کے سرتھوپنے کی

کوشش کرتے ہیں وہ پاکتانی قوم کے راہنمانہیں! ان کے دین وایمان پردن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہیں ......وہ ان کے روش مستقبل کے معمار نہیں! ان کے مستقبل کو تاریک بنادینے والے تخریب کار ہیں ......وہ ان کے خیر خواہ اور ہمرر ذہیں! مسیحا کے روپ میں ان کے قاتل اور جلاد ہیں .....اور جو نہ ہی رہنما کسی بھی اللہ تعالی بیزار نظام کے اندرر ہتے ہوئے اور اسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کے نفاذکی کوششوں میں سرگرم عمل ہیں وہ سراب کو حقیقت سمجھنے والے جمہوریت کے سحرز دہ دیوانے، نیم کے درخت سے آم کی امیدر کھنے والے خوش فہم اور سانپ کو چھڑی خیال کرنے والے طفلانہ سوچ کے حامل وہ کو تاہ میں، کم حوصلہ اور عاقبت نااندیش لوگ ہیں جو نہ ہی سوچ رکھنے والے افراد کواپنے پیچھے لگا کر آئییں جی نما ہمری چک باطل کی اندھیری اور بندگلی میں بہت دور لے گئے ہیں ....! جنہوں نے باطل کے غلنا نے مغلوب ومتاثر ہو کر اسلام کے خلص سیا ہموں کو بھی جی وباطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے محروم کر کے رکھ دیا ہے ....! اور جنہوں نے اہل اسلام کی تو قعات پر پورانہ اتر کر اسلامی طلاحیت سے محروم کر کے رکھ دیا ہے ....! اور جنہوں نے اہل اسلام کی تو قعات پر پورانہ اتر کر اسلامی فائد سے وابستہ ان کی آرز وؤں اور امیدوں کا خون کیا ہے ....!!

اسلامی انقلاب اوراس کے نتیج میں نافذہونے والا اسلامی نظام ہی پاکستان اوراس کے عوام کے تمام مسائل کا واحداور پائیدار حل اوران کی نجات کا نقینی ذریعہ ہے .....اسلئے کہ پاکستان کے وجود کا جواز ہی اسلام کے نفاذ سے مشروط ہے ......اسلئے کہ اسلامی نظام کے نفاذ ہی کیلئے لاکھوں مسلمانوں کے جانوں کی قربانیوں کے بدلے اس خطہ زمین کا حصول ممکن ہوا...اس لئے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں اور بیان کا سب سے اہم اوراولین فرض ہے کہ وہ اپنی زندگیاں اپنے رب کے عطاکر دہ نظام کے مطابق گزاریں ....اس لئے کہ اللہ تعالی کو اسلامی نظام کے علاوہ اور کوئی نظام منظور اور قبول نہیں .....اس کئے کہ اللہ تعالی کو اسلامی نظام کے علاوہ اور کوئی نظام کے عطاقیہ کردہ نظام کو اپنا کی بندگی کی کو اپنا نے کے سوااور کوئی نہیں .....اور اس کے کہ اللہ تعالی کے نظام کے آگے۔ رہتا ہم کم کردینا اس کی بندگی کی شکی کی نگر کریتا تھا ہے .....اور اس کئے کہ اسلامی نظام کا قیام اللہ تعالی کاحق ....! اس کا حکم ....! اور اس کی رضا کے حصول کا واحد ذریعہ ہے ....!!

اوریہ سب افسانوی، فرضی اور جذباتی تعلق کے جوش میں بلاسو ہے سمجھے کہی جانے والی ہاتیں نہیں۔ ہمارے خالق ومالک کے ناقبل تغیرا حکامات اوراٹل فصلے ہیں۔ الله تعالى نے انسانوں كيلئے اسلام بى كوان كردين كے طور پر پيندا ور تجويز فر مايا۔
 إِنَّ السدِّي عِنُدَ اللَّهِ الْإِسْلام (آل عـموان. 19)
 بِ شك (قابل قبول) وين الله كے بال اسلام بى ہے۔
 الْيُومُ اَكُم لُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَاتْمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيناً. (مائده. ٣)

آج میں نے کمل کر دیا تہارے لئے تہارادین اور پورا کیا تم پر

ا پناا حسان اور پسند کیا تمہارے لئے اسلام کو (بطور) دین۔

0.....الله تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محقظیہ کواسی دین حق کوتمام باطل ادیان پر غالب کردینے کی ذمہ داری سونچی باوجوداس کے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کا پیٹمل باطل کے گما شتوں کو ہمیشہ ناپہنداور ناگوارہی گزرتا ہے۔

هَـوَالَّـذِى اَرُسَلَ رَسُولُهُ بِاللَّهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدَّيْنِ كُلِّهِ وَلَوُ كَرِهَ الْمُشُرِ كُونَ٥(الصف. ٩) الله تعالى وه ذات ہے كہ جس نے بيجارسول الله كو ہدايت اور دين حق كے ساتھ تا كہ ظاہر ہوجائے (دين حق) تمام (باطل) اديان پر...اگرچه بيمشركين كونا گوارگزرتا ہے۔

0.....الله تعالی کویہ ہرگز گوارانہیں کہ انسان دین اسلام کواپنی مرضی کے تابع بنا کراس میں اپنی خواہشات کے پیوندلگا تا پھرے۔ جو تھم اسے اپنی مصلحتوں اور مفادات، سے مطابقت رکھتا ہوا نظر آئے اس پر توعمل کر رہے ہیں جن معاملات کے بارے میں قر آنی احکامات اسے اپنے مفادات اور خواہشات کی پیمیل کے راستے میں رکاوٹ نظر آئیں ان میں جان ہو جھ کر دیگر خود ساختہ اور باطل ضابطوں اور طریقوں پڑمل پیرا ہوکراپنی زندگی کوئت و باطل کے سکم کانمونہ بنا کر رکھ دے۔

اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعُضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزُآ ءُ مَن يَّفُعَلُ وَنَ بِبَعْضِ فَمَا جَزُآ ءُ مَن يَّفُعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمُ الَّاخِزُيُّ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ اللَّهُ بِغَافِلِ وَيَوْمَ اللَّهُ بِغَافِلِ

عَمَّا تَعُمَلُو نَ٥(البقرة ٨٥.)

تو کیا مانتے ہو کتاب قرآن کے بعض جھے کو اور بعض جھے سے
افکار کرتے ہو... توجو کوئی سیکام کرتا ہے..اسے دنیا کی اس زندگی
میں رسوا کیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے سخت سے سخت
عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔اوراللہ تعالیٰ تمہارے کاموں
سے بے خزنہیں ہے۔

وَلا تَلْبِسُواالُحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوالْحَقَّ وَّالْتُمُ تَعُلَمُونَ٥(البقرة . ٢٠٨)

اورمت ملاؤحق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤحق کو جبکہتم اچھی طرح جانتے ہو( کہتن کیا ہے اور باطل کیا)

يَ اللَّهُ اللَّذِيُ لَ امَنُ وُ الْذُحُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةُ (البَقِرة . ٢٠٨)

ا ہے لوگو! جوائیمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔

0....کیونکہ اللہ تعالیٰ کودین اسلام کےعلاوہ اور کوئی دین اور اس کے منتیج میں قائم ہونے والا اور کوئی نظام قابل قبول نہیں۔

وَمَنْ يَبُتَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْنًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ٥ (آل عمران . ٨٥) الأخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ٥ (آل عمران . ٨٥) اور جواپنائ دين اسلام كعلاوه كوئى اور دين تووه اس سے ہر گز قبول نه كيا جائے گا ۔ اور آخرت ميں وہ خسارہ پانے والوں ميں سے ہوگا۔

o.... بیاللّٰد تعالیٰ کاحکم ہے کہاس نے ہمیں زمین کے جس خطے کا اختیار عطا کیا ہے ہم اس خطے میں اللّٰہ تعالیٰ کے احکامات کوفی الفور جاری وساری کردیں۔اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کے مطابق یہاں اسلامی انقلاب کے ذریعے اسلامی نظام ہی کو قائم کر کے رہیں۔

اَلَّـذِيُـنَ إِنْ مَكَّنهُمُ فِي الْإِرْضِ اَقَامُواالصَّلوـةَ وَاتُواالزَّكُولَةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٥ (الحج. ١ م)

وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تووہ قائم کریں نماز اور دیں زکو ۃ اور حکم کریں اچھے کا موں کا اور منع کریں برائی سے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہرکام کا انجام۔

روا مدن اسلام دنیا میں مغلوب ہونے کیلئے نہیں ۔۔۔! میں اسلام دنیا میں مغلوب ہونے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کے است کردینے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کا امامت مسلمہ دنیا کے خودساختہ تھانیداروں کی جی حضوری کرنے کیلئے نہیں ۔۔۔! پوری دنیا کی امامت کیلئے بیدا کی گئی ہے ۔۔۔!!

## اسلامی انقلاب کے جذبے کا .....مرکز محور

کسی بھی انقلاب (چاہے وہ کسی بھی نوعیت اور مزاج کا ہو) کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک جذبہ ضرور کا رفر ما ہوتا ہے۔ بھی بیا انقلاب مساوات اور برابری کی بنیاد پر برپا ہوئے تو بھی بالا دست قو تو ل ضرور کا رفر ما ہوتا ہے۔ بھی بیا انقلاب مساوات اور برابری کی بنیاد پر برپا ہوئے تو بھی بالا دست قو تو ل کے ظلم و جبر سے جان چھٹرانے کا جذبہ ان انقلاب کو ابھارنے کا باعث بنا۔ کہیں ملک گیری و جہا نگیری کی ہوس ان انقلابات کو مہیز دینے کا بہانا بن ہوس ان انقلابات کو مہیز دینے کا بہانا بن گیا۔ گیا۔ بھی ان انقلاب کے بیچھے روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ کا رفر مار ہا تو بھی عوام کی حاکمیت کا تصور انقلاب کے نام پر چندافراد کی حکمرانی کا وسیلہ بن گیا۔

کسی بھی انقلاب کا قیام اور اس کے استحکام جانی اور مالی قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں اور معاشرے کے افراد کوان جانی اور مالی قربانیوں پر آمادہ تیار کرنے کے لئے ان کی صلاحیتوں، وفا داریوں ، وابستگیوں، عقیدتوں، خلوص اور توجہ کوایک مرکز ومحور پر مرتکز کر دینا اور اس مرکز ومحور سے ان کے ان تمام کارگر جذبوں کی بنیا دوں کو مضبوط اور نا قابل شکست بنا دینا اس مقصد کے حصول کیلئے نہایت لازی اور ضروری ہے۔ اور یہی وہ مرکز ومحور ہوتا ہے جس سے انقلابیوں کا اٹوٹ ذہنی ،فکری اور جذباتی تعلق انقلاب کا محرک جذبہ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔

دنیا کی تاری خے مختلف ادوار میں جو بھی انقلابات ہر پاہوئی یا منی قریب میں کرہ ارض کے مختلف خطے جن انقلابات سے دو چار ہوئے ان کے محرک جذبے خالصتا ذاتی اور محدود مفادات کے گرد گھو متے رہے ۔ ان انقلابات کے مزاح اور مرکز ومحور کی نوعیت کے تجزیئے سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام انقلابات کو وسیع اور اعلیٰ مقاصد کی بجائے قومی برتری ، ملک گیری ، معاشی اور ساجی برابری ، شخصیت پرتی ، ظلم واستحصال سے گلوخلاصی اور بالا دست طبقوں سے انتقام کے جذبات کو بنیاد بنا کر اُبھارا اور برپا کیا گیا ۔ ۔ ۔ ۔ اور بہی وجہ ہے کہ بیا نقلابات اند ھے اور بسمت طوفا نوں کی شکل میں راہ اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفریط بلکہ ہمیشہ افراط ہی کے شکار رہے ۔ معاشرے کے جو طبقہ یا دنیا کی جو تو میں ان انقلابات کی انتخان کے سبب بنے انہوں نے اپنے مخالف تمام دیگر طبقوں اور قوموں کے سروں کے میزار کھڑے کر دیئے۔ بیا نقلا بی بمیشہ اپنے علاوہ دیگر تمام طبقوں اور قوموں کے لئے استحصال اور ظلم و جبر کے طوفان ثابت ہوئے اور جن مفادات اور مقاصد کے حصول کیلئے انہوں نے بیا نقلا بات برپا کئے بیا نقلا بی دیگر

اسلام، اسلامی انقلاب کیلئے دنیا کی تاریخ کاوہ منفر دویگا نہ نظریہ پیش کرتا ہے جواپنے انفرادی اور عظیم تر مرکز محرکہ کی وجہ سے انتہائی اعلی ،خود غرضی پرمنی مفادات سے پاک، ذاتی خواہشات اور انتقام کے جذبوں کی آلودگیوں سے منزا اور باند تر مقاصد صالحہ کو اسلامی انقلاب کی بنیاد بنانے کا سبب بنتا ہے۔ اسلامی انقلاب کی بنیاد بنانے کا سبب بنتا ہے۔ اسلامی انقلاب کی بنیاد بنانے کا سبب بنتا ہے مقاصد عقید توں ، وفادار یوں ، وابستگیوں ، خلوص اور توجہ کے ایک مرکز ومحور پر مرکز کر دینے کا عمل بالکل ایسا ہی عقید توں ، وفادار یوں ، وابستگیوں ، خلوص اور توجہ کے ایک مرکز ومحور پر مرکز کر دینے کا عمل بالکل ایسا ہی ہو یوں اور بنیادی فکر کے حوالے سے متماصد ، رویوں اور بنیادی فکر کے حوالے سے مکسر متاز اور منفر دبنا تا ہے وہ یہی مرکز ومحور یا مرکز محرکہ دہی ہے جس پر تمام تر انسانی کارگر جذبے مرتکز ہوکر انقلاب بر پاکرنے کیلئے فعال قوت اور طافت فرا ہم کرنے کا سبب بنتا ہے اور اسلام کے زد دیک تمام اعلی انسانی جذبوں اور کارگر قو توں کا بیمر کز ومحور اور بنیا داللہ کی وحدانیت ہے۔

جس کلے کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بنایا جاتا ہے اس کلے کی روح اور منہوم کا لازمی نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دنیا کی تمام دوسری برتر قو توں اور سپر پاورز کا یکسرا نکاراورنفی کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سب سے بالاتر قوت تسلیم کر لے اور اسے ہی اپنی تمام تر وفاداریوں، وابستگیوں، خلوص ،عقیدت اور تعلق کا مرکز ومحور بنادے۔اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان جذبوں کا تعلق اور رشتہ جتنا خالص ، مالی اور ہرفتم کی قربانی دینے کی تڑپ اور آرز و بھی اسی تناسب سے شدید ہوگی۔

ایک مسلمان کے ایمان کی بنیا داس عقیدہ پر استوار ہوتی ہے کہ اس کا خالق مالک اور پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دات کے سوااور کوئی نہیں .....اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں .....روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں .....روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ...... زندگی اور موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں .....دولت اور طاقت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں .....دولت اور طاقت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس قابل نہیں جس سے ڈرا حائے تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس قابل نہیں جس سے ڈرا حائے

عقید ہے کی بھی بنیادیں اور سوچ کے بھی زاویے انسان کی تما م تر وفاداریوں ،وابسٹگیوں ،عقید توں ،جنہ بول اور صلاحیتوں کے رخ کو پوری توت کے ساتھ دنیا کی ہر بالا ترقوت ،ہر مجبوب وعزیز ہتی ، ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کے بتوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصدانیت کے مرکز و محور کی جانب موڑ دینے کا سبب بغتہ ہیں۔ ہر مسلمان کی زندگی کا واحد مقصد اپنے رب کوراضی کرنا اور اس کی رضامندی کے حصول کیلئے اس کے ہر علم کے سامنے سر تسلیم تم کر دینا تھر ہرتا ہے وہ اپنے رب کو بی اپنا مددگا راور حامی و ناصر سجھتا ہے اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے دبانے یا ڈرانے میں کامیاب نہیں ہوسکتی ۔وہ اپنے خالت کے عطا کردہ قانون اور نظام ہی کو انسانیت کیلئے سب بہتر اور فلاح و نجات کا باعث نظام سجھتا ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس نظام و قانون کے ثمرات سے مستفید کرنے اور انہیں اخروی نجات سے ہمکنار کرنے کیلئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو کام میں لاکر دنیا کے جاتھ کی اور کے سامنے نہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھیلتے ہیں اور عزت کا معیار اس کے زد دیک دنیا کی دولت و ثروت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو الے سارے نظام اور ضا بطے اس کے قبر وغضب کا نشانہ بنتے ہیں ۔وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے اور حکمر انی کی دعوید اردیگر تمام تو توں سے ہیں ۔وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے اور حکمر انی کی دعوید اردیگر تمام تو توں سے بیں ۔وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے اور حکمر انی کی دعوید اردیگر تمام تو توں سے بیا دو دین ارکی کے اعلان کو وہ اسے ایمان کا حصہ بھتا ہے۔

ہرمسلمان اس عقیدے اور سوچ کی بنیاد پرایک انقلابی ہوتاہے اور بیاس عقیدے کا ایک

لازی اور منطقی نتیجہ ہے کہ اس کو اپنانے والا تمام دنیاوی ''سپر پاورز''طاغوتی قو توں اوران کے ایجنٹوں سے یکسر بے پرواہ اور بے خوف ہوکر صرف رب کا نئات کے دین کے جھنڈ کو پوری دنیا کے چے چے پراہراد ہے۔اگرا پے آپ کو مسلمان کہنے والا کوئی فردان انقلا بی صفات، خو بیوں اور جذبوں سے بے بہرہ و تھی دامن ہے تو وہ یقیناً اپنے دعوی مسلمانی میں جھوٹا اور باطل ہے ایک مسلمان اپنے مرکز وکور سے تعلق کی نوعیت کی بنیاد پر ہم یازیادہ انقلا بی تو ہوسکتا ہے ان انقلا بی صفات اور لوازم سے یکسر محروم ہرگر نہیں ہوسکتا۔ دنیا کے دیگر نظریات اور جذبہ ہائے محرکہ کی بنیاد پر برپا کئے جانے والے انقلا بات اور اسلامی انقلا ب میں بنیادی اور نمایاں فرق میہ ہے کہ دیگر تمام انقلا بات خالصتاً ذاتی اور محدود مفادات اور خواہشات کو جذبہ محرکہ کی بنیاد بین کربر یا کئے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرک بنے والے طبقے خواہشات کو جذبہ محرکہ کی بنیاد بنا کر برپا کئے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرک بنے والے طبقے خواہشات کو جذبہ محرکہ کی بنیاد بنا کر برپا کئے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرکہ کی بنیاد بنا کر برپا کئے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرکہ کی بنیاد بنا کر برپا کئے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرکہ کی بنیاد بنا کر برپا کئے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرکہ کو بنیاد بنا کر برپا کے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرکہ کو بنیاد بنا کر برپا کئے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرکہ بنیاد بیا کر بیا کے جاتے ہیں۔ اور ان انقلا بات کے محرکہ بنیاد بیا کر بیا کے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں ہے دیگر کی بنیاد بیاد کر بیاد کی بیاد بیا کر بیا کتا ہوں کی بیاد بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد بیاد کی بیاد بیاد کر بیاد کی بیاد بیاد کر بیاد کی بیاد بیاد کی بیاد بیاد کر بیاد کی بیاد بیاد کر بیاد کی بیاد بیاد کی بیاد بیاد کی بیاد بیاد کر بیاد کی بیاد بیاد کر بیاد کی بیاد بیاد کر بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد بیاد کر بیاد کر بیاد کر بیاد کر بیاد کر بیاد کی بیاد کر بیاد کر

اسلامی انقلاب میں بنیادی اور نمایاں فرق ہے ہے کہ دیگرتمام انقلابات خالصتاً ذاتی اور محدود مفادات اور خواہشات کو جذبہ محرکہ کی بنیاد بناکر ہرپاکئے جاتے ہیں۔ اور ان انقلابات کے محرک بننے والے طبقے معاشرے کے دیگر طبقات اور اقوام پر استحصال ، زیادتی اور ظلم وجر کے دروازے کھول دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جبکہ اسلامی انقلاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مرکز و مور بناکر پوری انسانیت کی بھلائی اور فلاح و نجات کے اعلیٰ وار فع مقصد کو سامنے رکھ کرقائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں ذاتی مفادات اور فلاح و نجات کے حصول و سکین کا محدود اور سطی مقصد پیش نظر نہیں ہوتا۔ بلکہ پوری انسانیت کو انسانوں کے جرواستبداد اور استحصال پرمنی غلامی سے نجات دلاکر اسے حکم رانی کے اصل حقد ارکسانیت کو انسانوں کے جرواستبداد اور استحصال پرمنی غلامی سے نجات دلاکر اسے حکم رانی کے اصل حقد ارکسانی کی بنیاد پر تبح پر تر دو مرکز و محور کی وجہ سے بہت جلد ٹوٹ بھوٹ اور انتشار کا شکار ہوکر زوال سے دو چار ہوجاتے ہیں جبکہ اسلامی انقلاب کے مرکز و محور کا اعجاز ہے ہے کہ یہ اپنی حیرت انگیز کشش ، قوت اور برحیثیت کی وجہ سے ازل سے قائم و دائم ہے اور ابدتک مضبوط و مشحکم رہے گا۔

یہاں بیاعتراض کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا رہاہے کد دیگر انقلابات کی طرح اسلامی انقلاب بھی امتداد زمانہ کا شکار ہوکر شکست وزوال سے دو چار ہوتے رہے ہیں۔ تواس اعتراض کا واضح اور دو لوک جواب بیہ کد دیگر انقلابات اپنے پیش نظر ناقص نظریات ، محدود مفادات اور مرکز ومحور کے سراسر غلط تعین کی وجہ سے زوال وناکامی سے دو چار ہوئے اور انشاء اللہ ہوتے رہیں گے۔ جبکہ اس حوالے سے اسلامی انقلاب کا معاملہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اسلامی انقلاب کی''ناکامی'' اس کی بنیاد بننے والے اسلامی انقلاب کا معاملہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اسلامی انقلاب کی ناکامی'' اس کی بنیاد بننے والے اسلامی نظام کا (انسانوں کے بنائے گئے نظام اور نظریوں کی طرح) ناقص وفر سودہ ہونا ہر گرنہیں۔ اور نہ

ہی اسلای انقلاب کا زوال اسلامی انقلاب کا باعث بننے والے مرکز وگور کی کمز حیثیت اور کشش کی کئی کے سبب سے ہے۔جس کیفیت کو ہمیشہ اسلامی انقلاب کی ناکامی اور زوال کا نام دے کر اسلامی نظام کو ناقص و فرسودہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کیفیت کی اصل وجہ مسلمانوں کی مسلمانی کا اپنا اختیار کیا ہواوہ ناقص معیار ہوتا ہے جس کا اسلام کے مقرر کئے ہوئے اصل معیار مسلمانی سے کوئی نسبت و تعلق نہیں ہوتا اور اس ناقص اور خو دساختہ معیار ہی کا سبب ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کی عقیدتوں و تعلق نہیں ہوتا اور اس ناقص اور خو دساختہ معیار ہی کا سبب ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کی عقیدتوں مونا دار ایوں ، وابستگیوں ، خلوص اور توجہ کا اسلامی انقلاب کے مرکز ومحور کے ساتھ وہ مضبوط اور ناقابل شکست تعلق تائم نہیں ہو پاتا جو تعلق اسلامی انقلاب کی کامیابی ، استحکام اور تسلسل کیلئے ضروری کئے تو اور انقلاب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس کیفیت کو مسلمانوں کی پستی ، ہے علی اور اسلام سے ان کے تعلق کی کمرز ومحور کی کمزور کی کمزور کی اسلامی انقلاب کی نظام زندگی کے نظر ہے کے ناقص ہونے اور انقلاب کے مرکز ومحور کی کمزور کی کمزور کی کمزور کی کمزور کی کمزور کی خوان سے اسلامی انقلاب کی ناکامی اور زوال کا نام ہر گر نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اس کیفیت کو سونے کے معیار کو پر کھنے والی کم وی کر کر ومحور کی کمزور کی کامیانہ نہیں بنایا جاسکتا۔ کہ اسلامی انقلاب کا مرکز ومحور کا کنات کی وہ برتر اور عظیم ہونے برت کے قل کی با دنیاں ویقین کی جس کے عقل کل مال کیل اور خالق کیل ہونے میں ذرہ برابر شک کرنا بھی ایمان ویقین کی دور نظام ہے جس کے عقل کل مال کیل اور خالق کیل ہونے میں ذرہ برابر شک کرنا بھی ایمان ویقین کی دور است ہے جس کے عقل کی مال کیل اور خالق کیل ہونے میں ذرہ برابر شک کرنا بھی ایمان ویقین کی دور اسلامی انقلام اس ہستی کا تجویز کر دور سے جس کے عقل کی مال کیل اور خالق کیل ہونے میں ذرہ برابر شک کرنا بھی ایمان ویقین کی دور اسلامی انتا ہے۔

میساکہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ اسلامی انقلاب کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک انقلاب لانے والے انقلابیوں کی وفاداریاں ، وابستگیاں ، عقیدت ، خلوص اور توجہ تمام تر شدتوں کے ساتھ انقلاب کے مرکز ومحور سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہوکر ان میں اس مقصد کیلئے جانی ، مالی اور ہرتم کی قربانی کا جذبہ اور تڑپ پیدانہیں کر دیتے ۔ اللہ کی وحدانیت پرایک انقلابی کا ایمان ویقین ، مالی اور ہرتم کی قربانی کا جذبہ اور تڑپ پیدانہیں کر دیتے ۔ اللہ کی وحدانیت پرایک انقلابی کا ایمان ویقین جس حد تک کامل اور خالص ہوگا، اس مرکز ومحور تعلق کی بنیادیں جتنی پائدار اور ناقابل شکست ہوں گی قربانی دینے کا جذبہ اس قدر والہانہ اور قومی تر ہوگا اور اس کے نتیج میں انقلاب کی جدوجہد اتنی ہی مکمل اور پائیدار بنیا دوں پرآگے بڑھائی جاسکے گی ۔ اور انقلاب کے اس مرکز ومحور سے ہمار نے تعلق کی بنیادیں جتنی کی نیاد مرکز ومحور سے ہمار نے تعلق کی بنیادیں جتنی

یہ تمام ناقص رویے اور باطل عقا کداس بنیادی فکری ، ذبنی اور نفسیاتی بگاڑ اور کج روی کی وہ مختلف صورتیں ہیں جو وفاداری ، والبنگی ، خلوص ، عقیدت اور توجہ کے جذبوں کو منتشر کر کے کئی خود ساختہ خانوں میں تقسیم کردینے کا سبب بنتے ہیں اور ان اعلی انسانی جذبوں کے انتشار اور تقسیم درتقسیم کا بیٹل منطقی طور پر اسلامی انقلاب کے مرکز وگور کے ساتھ تعلق کی کمزوری اور بالاخراس تعلق اور وابستگی کے خاتمے کا پیش خیمہ خابت ہوتا ہے۔جس کے بعد خدتو اسلامی انقلاب ہر پاکردینے کی تڑپ پیدا ہوسکتی ہے اور نداس مقصد کے حصول کیلئے قربانیوں کے ایک طویل سلسلے کو ہر قرار رکھنے جذبوں کو مہمیز دینے کی کوئی صورت باقی رہتی ہے۔

 ہوں.....اپنے اللہ سے ان کا تعلق دیگر بالا دست قو توں کے خوف، ڈاراور طمع ولا کچ کے بزدلانہ جذبوں سے آلودہ اور شکتہ نہ ہو......اوران کے دل ود ماغ تمام باطل نظام ہائے زندگی کی ظاہری چیک د مک اور جعلی رعب ودبد بے کے غیرت کش اثرات سے یکسریاک ہوں۔

اس انتهائی بنیادی اور لازمی تقاضے کونظر انداز کر کے جلد بازی اور کوتاہ بنی کے ساتھ جذباتی انداز میں اسلامی انقلاب کے قیام کیلئے اٹھائے جانے والے کسی بھی قدم کا ناکامی سے دو چار ہونا لیٹنی تو ہے ہی ایسا کرنا خودان انقلابیوں کیلئے بھی کسی بے وقت کی قیامت سے کسی طرح کم نہ ہوگا جو بغیر کسی ذبنی تربیت اور عقیدہ کے اصلاح کے انقلاب کی آگ میں آئکھیں بند کر کے دھکیلے جائیں گے۔

ایسے افراد کی مثال ریت کے ان منتشر ذروں سے ذرہ برابر مختلف نہ ہوگی جن کو بنیاد بنا کر ایک بلند وبالا عمارت کی تغمیر کی خلاف عقل منصوبہ بندی کی گئی ہو......ایسے افراداس منتشر اور غیر منظم جموم کی مانند ہوں گے جو قتی اور جذباتی ہیجان کے تحت کسی بگاڑ کا باعث تو بن سکتے ہیں کسی اصلاح تغمیر اور مثبت تبدیلی کا سبب ہرگر نہیں۔

لین اس کا مطلب یہ ہر گرنہیں کہ جوفر دانقلاب لانے والے انقلا ہوں کی صف میں شامل ہونا چا ہے، انقلا ہوں کا کما نڈراس سے عقیدے کے دانت دکھانے پر اصرار کرنے گے اورد کھنے کے بعد اگراس فرد کے عقیدے کے بدانت نظرنہ آئیں یا وہ مطلوبہ معیار کے مطابق نہ ہوں تواسے مستر دکر کے انقلا ہوں کی صفوں میں شامل ہونے سے منع کر دے نہیں ایسانہیں ہے، معاشرے کا ہر وہ فرد جوموجودہ انقلا ہوں کی صفوں میں شامل ہونے سے منع کر دے نہیں ایسانہیں ہے، معاشرے کا ہر وہ فرد جوموجودہ نظام کے کمل خاتے اور اسلامی انقلاب کے قیام کے دو نکاتی فارمولے پر شفق ہوا وراس مقصد کے حصول کیلئے ایک فعال کر دار بھی اوا کرنا چا ہتا ہو، اسے انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سیاہیوں کی صفوں میں جگہ دی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعدانہائی تعمت اور توجہ کے ساتھ اسے قر آئی تعلیم و تربیت کے موجود ہے توایک مسلسل اور موثر فکری ممل کے ذریعے اس کی اس کی نقص اور شکی کو دور کرنے کی کوشش کی موجود ہے توایک مسلسل اور موثر فکری ممل کے ذریعے اس کی اس کی نقص اور شکی کو دور کرنے کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کی بنیادوں کو مضبوط اور نا قابل شکست بنا کراسے تھے معنوں میں ایک اسلامی انقلا بی بنادیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ ، رسول شالیٹے اپنائیت اور مهدردی کے جذبات رکھنے والا اور والی برق آسانی کے مثل بنادیا جائے ۔ … اسے اللہ تعالیٰ ، رسول شالیٹے اپنائیت اور مهدردی کے جذبات رکھنے والا اور والی برق آسانی کے مثل بنادیا جائے ۔ … اسے اپنوں کیلئے اپنائیت اور مهدردی کے جذبات رکھنے والا اور

خدا کے دشمنوں سے نفرت کرنے والا بنا دیاجائے....اس کی وفاداری،عقیدت، وابستگی اورخلوص کے جذبوں کواللہ تعالیٰ کی محبت کے سانچے میں ڈال کراسے انقلا بی جماعت کے ڈھانچے کی ایک فولا دی ایسٹ بنا دیا جائے.....اسے خودی جمیت، غیرت اور جرات کی آئچ دے کر اسلام کی ننگی تلوار بنا دیا جائے......اور جہاد وشہادت کا ،خون کوگر ما دینے والاسبق دے کراسے اسلام کیلئے اپنی جان پر کھیل جانے والا جانثار اور برفروش مجاہد بنا دیا جائے .....!!!

#### تاكه

0.....الله كے صالح نظام كے قيام كيلئے الله تعالى كومطلوب اسلامى انقلابيوں كى جماعت تشكيل دى جاسكے....!

0...... باطل کے کبروغرورکوخاک میں ملانے کیلئے فولا دی عزائم سے لیس نا قابل شکست قوت فراہم کی جا سکر!!

٥.....اوراللدك باغيول سے نتيج خير كشكش كيلئ آخرى معركى تيارى كى جاسك ....!

اسلامی انقلاب بر پاکرنے کیلئے اللہ تبارک وتعالیٰ کی وحدانیت کوبی مرکز وجور بنانا کیوں ضروری ہے ....؟اس مقصد کیلئے اس مرکز وجور سے تعلق کی تمام بنیادیں استوار کرنے کے تقاضے کیا ہیں .....؟اورا پی وفاداریوں، وابستگیوں اورعقیدتوں کوتمام تر یکسوئی اورتوجہ کے ساتھاس مرکز وجور بی سے وابستہ کردینے کی حکمت وصلحت کیا ہے ....؟اگران تمام باتوں کوقر آن کی زبان میں سمجھنا مقصود ہوتو مختلف قر آنی آیات کی اس درج ذبل ترتیب سے یہ بات بالکل صاف اور ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آجائے گی۔

0......اللہ ہی ہم کوعدم سے وجود میں لے کرآیا۔وہی ہمارااور تمام کا ئنات کا خالق وما لک اور رب ہے۔ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ہم اس کے سامنے جوابدہ ہوں گے اور کوئی طاقت الی نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑا سکے۔

> كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُهُ اَمُواتًا فَاحْيَاكُمُ ثُمَّ لَيُ لَيُ مَوَاتًا فَاحْيَاكُمُ ثُمَّ لِيُع يُمِينُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُم ثُمَّ اللّهِ تُرْجَعُونَ. (البقرة. ٢٨) كيا الكاركرت بوالله عالاتكم بعان تصر پر زنده كيا

تم کو۔ پھرتنہیں موت دےگا۔ پھر زندہ کرے گاتم کو۔ پھراسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

وَ إِلَهُ كُمُ إِلْهَ وَاحِدٌ لَا اِللهَ اِلَّهُ هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمِ (البقرة. ١٦٣)

اورمعبودتم سب کاایک ہی معبود ہے۔کوئی معبود نہیں اسکے سوابرا

مہر بان نہایت رحم والا ہے۔

وَلِلْهِ مُلُكُ السَّمُوٰاتِ وَالْاَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَنِّى قَدِيرِ ٥ (مائده . ١ ١ )

اوراللہ ہی کیلئے ہے آسانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو پکھ اس کے درمیان ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے اوراللہ ہر چیز پر قادر

ے۔

فَكَنَسُئَكَنَّ الَّذِيُنَ أُرُسِلَ اِلَيُهِمُ وَلَنَسُئَكَنَّ الْمُرسُلِيُنَ ٥ (اعراف. ٢)

سوہم ضرور (قیامت کے دن اعمال کے بارے میں ) سوال کریں گان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تضاور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے بھی۔ وَمَا کَانَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنَ وَاقِ ٥ (المعومن . ٢١) اور نہ ہواان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا۔

تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئى قَدِيْرٍ ٥ (آل

عمران. ۲۲)

تو كهدد عيا الله تعالى ال سلطنت كم الك! توجس كوچا به سلطنت در در اورجس سے چا به سلطنت چيين لے اور جس كوچا به دليل كرد در در اور جس كوچا به ذليل كرد در اور جس كوچا به ذليل كرد در اور جس كوچا به ذليل كرد در اور به شك تو ہر چيز پر قادر سب خوبی تير در باتھ ميں ہے۔ اور به شك تو ہر چيز پر قادر ہے۔

الَّذِيُنَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنُ دُونِ الْمُوْمِنِيْنَ اللَّهِ الْمُومِنِيْنَ الْعِنَّةَ فَانَّ الْعِنَّةَ لِلْهِ اَيْتَعَمُّونَ عِنْدَهُمُ الْعِنَّةَ فَانَّ الْعِنَّةَ لِلْهِ جَمِيعًا ٥ (النساء. ١٣٩)

وہ لوگ جو بناتے ہیں کا فروں کو اپنار فیق مسلمانوں کوچھوڑ کر کیا وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت (پس واضح رہے) کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔

0....وہی دعا نمیں قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کی مدد ونصرت کرتا ہے لہذا اسی سے اپنی حاجات پوری کرتا ہے لہذا اسی سے اپنی حاجات پوری کرنے کی دعا مانگواور اسی سے مدد ونصرت کی طمع رکھوکسی اور کے سامنے تمہاری جھولی نہ پھیلے اور نہ مدد وتعاون کیلئے تمہاری نگاہیں کسی اور جانب آٹھیں۔

يَ آيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَ آءُ اللِي اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنَى الْحَمِيدُ٥ (فاطر . ١٥ )

ا بوگوائم سب محتاج ہواللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جوغنی ہے سب تعریفوں والا۔

إِنْ يُنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُ وَإِنْ يَخُذُ لُكُمُ فَمَنُ اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ ذَا لَّذِي يَنُصُرُكُمُ مِنْ بَعُدِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونُ ٥ (آل عمران. ١٠٠)

اورا گراللەتغالى تىمهارى مەدكرے گا تو كوئى تم پرغالب نەموسكے

گااورا گرمدد نہ کریے تمہاری تو پھراییا کون ہے جواس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور مومنوں کوصرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے

وَقَالَ رَبَّكُمُ اَدُعُونِي اَسُتَجِبُ لَكُمُ (المومن ٢٠) اور كہتا ہے تہارى يكاروك پنچول تہارى يكاركو۔

0......ان لوگوں میں سے نہ ہوجانا جولوگوں سے اس طرح ڈرتے اور خوفز دہ ہوتے ہیں جبیبا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور خوف کھانے کا حق ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈراجائے۔ دنیا اور کوئی طاقت اور قوت اس قابل ہی نہیں جس سے انسان ڈرے دیے یا اس کے سامنے جھکے۔

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُ مُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْاَشُدُّ خَشْيَةً. (النساء ـ ٧٧) النَّاسَ كَخَشْية اللَّهِ اَوْاَشُدُّ خَشْيَةً. (النساء ـ ٧٧) پهر جب حكم مواان كولژائى كا تواس وقت ان ميں سے ايك جماعت لوگوں سے ايسے ڈرنے كى جيسا كەاللاتعالى سے ڈرا جاتا ہے يااس سے بھى زيادہ ڈر۔

ٱلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلا تَخْشَوُهُمُ وَاخْشُونُ (المائده. ٣)

آخ ناامید ہو گئے کا فرتمہارے دین سے سوان سے مت ڈرواو رصرف مجھ سے ڈرو۔

اتَخُشَوْنَهُمُ فَاللَّهُ اَحَقُّ اَنُ تَخُشَوْهُ اِنُ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ٥(التوبه. ١٣)

کیاتم ان اہل باطل سے ڈرتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے مقابلے میں زیادہ مستق ہے کہ اس سے ڈراجائے اگرتم ایمان رکھتے ہو۔

0....جب الله تعالیٰ ہی تمام مخلوقات اور کا ئنات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، عزت دینے والا، مدد کرنے والا اور دعا ئیں قبول کرنے والا ہے اور ان تمام خوبیوں اور صفات کی وجہ سے وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے ،اس سے خوفز دہ ہوا جائے ،اس کے سامنے جھکا جائے اور اپنے آپ کواس کے سامنے جو ابدہ تصور کیا جائے تو وہی اس قابل بھی ہے کہ تھم بھی اس کا چلے نظام بھی اس کا نافذ ہو، اس کے صامنے ضابطوں اور احکامات ہی کے سامنے سرتنگیم ہو۔اور تمام وفا داریوں ، وابستگیوں ، عقیدتوں اور توجہ کا مستحق اور حقد اربھی وہی ہو۔اس کے علاوہ اور کوئی طاغوتی ، باطل اور الله تعالیٰ بیز ارتوت وطافت اس قابل نہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے برخلاف اس کے تعلم کو مانا جائے ،اس کے نظام اور ضابطوں کو تسلیم کیا جائے اور اسے اپنی وفا داری ، وابستگی ،خلوص ،عقیدت اور توجہ کا مرکز ومحور بنایا جائے۔

إِنِ الْحُكُمُ الَّا لِلْهِ. (يوسف. ٢٠) حَن حَكُمُ الَّا لِلْهِ. (يوسف. ٢٠) حَن حَكُمُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ الله

اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برابراوروں کو
اور ان سے الی محبت رکھتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے
محبت کی جاتی ہے۔اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت اس
سے زیادہ تر ہے (یعنی اس محبت سے جو بیاوگ غیر اللہ سے
کرتے ہیں 9 اورا گرد کھے لیس بی ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں
گے عذاب (تو بہتلیم کرلیں گے) کہ (واقعی) قوت ساری اللہ
تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت

سخت ہے۔

صِبُغَةَ اللَّهِ وَمَنُ آحُسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبُغَةً وَنَحُنُ لَهُ

عْبِدُونَ٥ (البقره. ١٣٨)

الله كارنگ (یعنی الله تعالی کے آگے سرتسلیم ثم كردینا) اور كس كا

رنگ

بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔

وَاعْتَ صِمُوابِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ٥ (آل

عمران. ۱۰۳)

اورمضبوط پکڑلواللہ تعالی کی رسی ( قرآن ) کواور تفرقہ میں نہ

يرطو\_

قُلُ اللَّهَ أَعُبُدُ مُخُلِصًا لَّهُ دِيني (الزمر. ١٨)

تو کہہ دے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پو جتا ہوں اپنی بندگی کو

اسی کیلئے خالص کر کے۔

وَمَا أُمِرُواالَّا لِيَعْبُداللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين (البينه. ٥)

اورانکو یمی حکم ہوا کہ بندگی کریں صرف اللہ تعالیٰ کی اپنی بندگی کو

اس کیلئے خالص کرتے ہوئے۔

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ اللَّهِ تَبْتِيلًا ٥ رَبُّ الْمَشُرِقِ

وَالْمَعُرِبِ لَا اللَّهَ الَّاهُو فَالَّاجِدُهُ

وَكِيُلا٥(المزمل. ٨. ٩)

اوراپنے رب کے نام کا ذکر کرواورسب سے کٹ کراس کے ہو

ر ہووہ مشرق ومغرب کا مالک ہے اس کے سواکسی کی بندگی نہیں

لېذااسي کواينا کارساز بنالو۔

# اسلامی انقلاب......عید؟ چند مروجه طریقے.....اور مطلوبہ تقیقی راستے کی نشاندہی...!

پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے حوالے سے مروجہ طریقے کیا ہیں ...؟ اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے پہلے سے موجود یہ طریقے کیا صحیح نہیں ...؟ اور اگر صحیح نہیں تو کن دلائل کی بنیاد پر غلط ہیں ....؟ اسلامی انقلاب ہر پاکرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا ور اس کیلئے کونسا راستہ اختیار کیا جائے گا...؟ اسلامی انقلاب لانے والے انقلا بی، معاشرے کے کون سے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گا ...؟ اسلامی انقلاب لانے والے انقلاب میں کیا کردا ادا کریں گے ...؟ اور اس انقلا بی عمل کے عمل معاشرے کے معاشرے کے معاشرے کے معاشرے کے معاشرے کے بیہ معاشرے کے بیہ معاشرے کے بیہ معاشرے کے معاشرے کے معاشرے کے معاشرے کے بیہ معاشرے کے بیہ معاشرے کے بیہ معاشرے کے بیہ کیا ہوں گا ....؟

اسلامی انقلاب کے حوالے سے '' کیسے '' کے اس لفظ کے ساتھ ہی بیا اور اس قتم کے دیگر بے شارسوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں اور جو واقعتاً تشفی طلب جوابات کے متقاضی بھی ہیں تا کہ اس بارے میں کوئی غلط نہی اور ابہام باقی خدر ہے اور اس سلسلہ میں اٹھنے والا ہر قدم انتہائی اعتماد اور شرح صدر کے ساتھو اٹھے۔ زیر نظر عنوان کے تحت پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے مختلف مروجہ طریقوں اور اسلامی انقلاب کے سیح اور مئی برقر آن وسنت کے طریقے کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ جہاں تک اس انقلابی ممل میں معاشرے کے مختلف طبقات کے مطلوبہ اور مکن کہ کردار ، انقلاب کے مختلف مراحل کے اس انقلابی مماشل کے تعین اور اس کے نقاضوں کا تعلق ہے بیاس وقت اس تحریر کا موضوع نہیں ہے اور بیموضوع تفصیل بحث اور اہمیت کے حوالے سے ایک الگ کتاب کا متقاضی ہے اور انشاء اللہ بشرط زندگی اس تحریر کے بعد تر تیب کے لئاظ سے آگلی کتاب کیلئے اس موضوع کا انتخاب کیا جائے گا۔

یہ کہنا یقیناً غلط اور خلاف واقعہ ہوگا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے ضمن میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی ہے یا اس بارے میں اخلاص کے جذبے کا فقد ان ہے۔ لیکن دین کوکارو بار سجھنے والے اور اسلام کے نام کو دولت اور اقتد ارکے حصول کا ذریعہ بنانے والے دین فروشوں کو ہرگز اللہ تبارک و تعالی کے رسول ایک اور اسلام کے ساتھ مخلص افراد کی صفوں میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ میں جب بھی نفاذ اسلام کی کوششوں کے حوالے سے ذہبی قو توں کے بارے میں بات کرتا ہوں اور جب عالم کا لفظ استعال کر کے کیکوششوں کے کو شش کرتا ہوں تو در اصل اس سے مراد وہ علاء سوء ہوتے ہیں جودین اور آخرت کے انہیں آئینیں آئیند دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو در اصل اس سے مراد وہ علاء سوء ہوتے ہیں جودین اور آخرت کے

بر لے دنیا کا سودا کر کے خوش اور مطمئن ہیں اور جوحق کے خلاف باطل کے دست وباز و بینے ہوئے ہیں۔ دین اسلام کیلئے دن رات ایک کرنے والے علاء حق کے بارے ہیں میرے دل میں عزت واحترام کے جذبات کے سوا کچھ نہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہر گزنہیں کہ اسلامی نظام کے نفاذ کی کوششوں کے حضمن میں ان کے ہرا گھتے ہوئے قدم کوآ تکھیں بند کر کے درست اور سیح مان لیا جائے اور کسی واضح غلطی یا کوتا ہی کی صورت میں ان پر کوئی گرفت نہ کی جائے۔ دنیا کے ہرمعا ملے کی طرح نفاذ اسلام کی جدوجہد کے درست طریقے کے تعین کی کسوئی بھی قرآن وسنت ہی ہے ۔ اس ضمن میں ہر جماعت اور تنظیم کے ذمہ داروں کا فرض ہے کہ وہ نفاذ اسلام کی جدوجہد کے حوالے سے اپنے طریقہ کار اور لائح مل کو یا تو قرآن وسنت کے مطابق سیح خابت نہیں کر سکتے تو وہ سادہ لوح گر مخلص مسلمانوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں اور قرآن وسنت کے دلائل سے خابت نہیں کر سکتے تو وہ سادہ لوح گر مخلص مسلمانوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں اور اس ضمن میں قرآن وسنت کواپنی خواہشات کے سانچوں میں ڈھالنے کے طرز عمل سے گریز کریں۔ یہی ان لیڈروں کی پاکستان، اس کے عوام، اسلام اور خود اپنے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہوگی اور اسلامی نظام کے لیڈروں کی پاکستان، اس کے عوام، اسلام اور خود اپنے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہوگی اور اسلامی نظام کے لیڈروں کی پاکستان، اس کے عوام، اسلام اور خود اپنے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہوگی اور اسلامی نظام کے لیڈروں کی پاکستان باس بے قوام، اسلام اور خود اپنے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہوگی اور اسلامی نظام کے لیڈروں کی یا کسی بے گی۔

میرے نزدیک بیتمام طریقے کم ہمتی ،عاقبت نااندیثی اورخوش فہمی پربنی وہ خود ساختہ اور ناکام طریقے ہیں جس کے ذریعے اسلامی نظام کا نفاذ تو در کنار بیطریقے بذات خود اسلام کے نفاذ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کسی ناتص ،خلاف عقل اور خلاف قر آن وسنت طریقے کو سادہ لوح عوام کے سامنے نفاذ اسلام کا مبنی برحقیقت ذریعہ باور کرانا اور ان کی وابستگیوں ، وفاداریوں اور توجہ کواس طریقے کے سحر کا اسیر بنا کر ان کی صلاحیتوں کو سکوت وجمود کا شکار بنادینے کا طرز عمل اسلامی نظام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ نہیں تو اور کیا ہے ......

اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے با قاعدہ آزمائے جانے والے بیخودساختہ و پرداختہ طریقے اور نظریئے بے شار ہیں کین ان میں عام لوگوں کومتاثر کرنے اور ان کی صلاحیتوں کوزنگ آلود کر کے ضا کع کرنے والے بعض طریقے اور نظریئے انتہائی نمایاں ہیں۔ جن میں ساجی خدمات کو ہی اسلام کی اصلا روح سجھنا' دعاؤں اور خصوصی اعمال کے ذریعے اسلامی نظام کے نفاذ کومکن بنانالوگوں کواوامر کی ترغیب دے کرایئے تی اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرنا اور انتخابات کے ذریعے اقتدار پر قابض ہوکر اسلامی نظام کوقائم ونافذ کردیئے کے طریقے قابل ذکر ہیں۔

#### ساجى خدمات كوہى اسلامى تعليمات كا حاصل بيجھنے كى غلط فبمى

اپنی بنیادی فکر وفلسفہ کے حوالے سے بیسوچ یکسرلا دینی نظریات کی عکاس ہے اوراس سوچ کو اسلام اوراسلامی نظام سے نتھی کرنا اسلام کے حوالے سے لوگوں کو گراہ کردینے کی سازش ہے۔ اسلام اگر چہ انسانوں کے معاشی، ساجی اور معاشرتی ضروریات زندگی اور تقاضوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے اوران ضروریات اور تقاضوں کو حقوق العباد کے عنوان سے ایک امتیازی مقام عطا کرتا ہے لیکن اسلام کے خزد یک بیچھوق العباد اصل مقصد زندگی نہیں صرف اسباب زندگی اور ضروریات زندگی ہیں۔

ان تمام ضرورتوں اور تقاضوں کی بخیل زندہ رہنے کا ذریعہ تو ہے، زندہ رہنے کا حاصل نہیں۔ اسلامی نظام انسانی زندگی کے تمام شعبوں کیلئے ایک جامع ضابطہ حیات پیش کرتا ہے جوان تمام شعبوں کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔ انسانی ضروریات اور نقاضوں کے بیدلاز مے زندگی کے ان متعددشعبوں میں سے محض ایک شعبے تک محدود ہیں۔ اسلام زندگی کے تمام شعبوں کو بھہ گیرا نداز میں ان ضابطوں اور غیر مبہم اصول اور ضابطے پیش کرتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کو ہمہ گیرا نداز میں ان ضابطوں اور اصولوں کے مطابق چلانا ہی اسلامی نظام کہلاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک شعبہ پرخصوصی توجہ دے دینا اور باقی تمام شعبہ ہائے زندگی کو ذاتی خواہشات اور اسلام کے برخلاف دیگر لاد نی نظریات کے دیم وکرم پر چھوڑ دینا اسلامی نظام اور انسان کے تمام تر

فطری تقاضوں کی تکمیل کا کلی ذریعہ ہے۔

ایسے لوگوں کے اسلام کے دیگر اقدار اور اٹل حقائق کے بارے میں نظریات نہایت فرسودہ ،سرسری اور باغیانہ سوچ کے مظہر ہوتے ہیں۔ان لوگوں کی اکثریت حقوق اللہ کی ادائیگی سے اکثر عافل و بیزار نظر آتی ہے۔ان کے نزد یک مردوزن کا آزادانہ اختلاط اور اخلاقی بے راہ روی کا سبب بننے والی دیگر شیطانی سرگر میاں عوام کا جائز حق اور ان کی تفریح کے لازمی تقاضے ہوتے ہیں۔ایسے لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکا رنہیں ہوتا کہ کمکی نظام اسلامی بنیادوں پر استوار ہویا کوئی باطل اور طاغوتی نظام لوگوں کی گردنوں پر مسلط رہے۔ یہ ہر حال میں اپنی ساجی خدمات کے ذریعے سے ہی ''اسلام کا بول بالا'' کی تگ ودومیں مصروف عمل رہتے ہیں۔

حقیقی اسلامی نظام کے نظاذ کے بتیج میں سود جیسی لعنت کے خاتے کے بجائے یہ لوگ سود کی رقم کیلئے با قاعدہ اشتہارد ہے کراس سودی رقم کولوگوں کے پیٹ تک پہنچاد بناہی اس مسئلے کا واحد مل سجھتے ہیں۔ جنسی بےراہ روی کے کمل نظام کے کمل نظاذ کی کوششوں کے بجائے بیلوگ زنا کے بتیج میں پیدا ہونے والے حرامی بچوں کی کھالت اور بروژی کوہی اصل اسلام تصور کرنے کے خط میں مبتلا ہیں۔ بیلوگ اپنی ان سرگرمیوں کو جاری رکھ کر اور انہیں عین اسلام سجھ کرخوش اور مطمئن ہیں اور بچھتے ہیں کہ اپنی ان خدمات کے حوش وہ دو مروں کے بجائے بین اسلام سجھ کرخوش اور مطمئن ہیں اور بچھتے ہیں کہ اپنی ان خدمات کے حوش وہ دو مروں کے بجائے جنت الفردوس کے زیادہ سخوں ہیں۔ ان لوگوں کی حدت یہ خوش فہی دیکھ کرشاید وہ لا دین لوگ اپنی ان مراہ روی کے کو بازب قدم سے زیادہ شہرت و مقبولیت رکھتے ہیں۔ ساتی حدایت کے ذریعے اسلامی نظام کے نظاذ کی جانب قدم سے زیادہ شہرت و مقبولیت رکھتے ہیں۔ ساتی خدمات کے ذریعے اسلامی نظام کے نظاذ کی جانب قدم کے ساتی ، معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے ذریعے وہ لوگوں کی توجہ جمایت اور ووٹ حاصل کر کے ساتی ، معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے ذریعے وہ لوگوں کی توجہ جمایت اور ووٹ حاصل کر کے ساتی ، معاشی اور معاشرتی مسائل ہوجا کیں گی اور اسلامی نظام کے نظاذ کا بیشکل مرحلہ ہیں کہ وہ اور الدی کے خاور اکرتے ہیں اور الدی کو خطیات کی رقم ہی کہا وہ الدی کر طبقہ فکر کی طرح قربانی کی کھالوں زکوہ ، خیرات کے احتدار میس مبتلا ہیں کہ وہ ان غریب عوام کے ووٹ حاصل کرنے میں کا میاب ہو کر اسلامی نظام کے نظاذ کر میں مبتلا ہیں کہ وہ ان غریب عوام کے ووٹ حاصل کرنے میں کا میاب ہو کر اسلامی نظام کے نظاذ کی میں مبتلا ہیں کہ وہ ان غریب عوام کے ووٹ حاصل کرنے میں کا میاب ہو کر اسلامی نظام کے نظاذ کی میں مبتلا ہیں کہ وہ ان غریب عوام کے ووٹ حاصل کرنے میں کا میاب ہو کر اسلامی نظام کے نظاذ کی میں مبتلا ہیں مبتلا ہیں کہ وہ ان غریب عوام کے ووٹ حاصل کرنے میں کا میاب ہو کر اسلامی نظام کے نظافتی کو نظام کے نظافت کے نظافتی کے نظام کے نظافتی کے میں مبتلا ہیں کو کو میں کو موٹ حاصل کر کے کو نظام کے نظافتی کو کورٹ حاصل کر کے کورٹ حاصل کر کے کورٹ حاصل کر کے کورٹ حاصل کی کورٹ حاصل کر کے کورٹ حاصل کی کورٹ حاصل کی

کیلئے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے میں کامیاب ہوجا ئیں گے۔

ساجی خدمات کا بیسلسلہ بذات خود کوئی معیوب اور خلاف اسلام عمل نہیں بلکہ انتہائی مستحن اور اسلامی نظام کے عملی نفاذ کی صورت میں اس نظام کے ساجی اور معاشی تمرات ہے۔ سیمال اعتراض صرف ان پہلے عبوری اور عارضی حکمت عملی کے طور پر بہت مناسب اور ضروری اقدام ہے۔ یہال اعتراض صرف ان خدمات کوچارے کے طور پر ڈال کرعوام سے ان کے ووٹ اور جمایت حاصل کرنے اور اس بنیاد پر اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرنے کے طرز عمل پر ہے۔ ساجی خدمات کے اس طریقے پر سب سے پہلا اعتراض بیکیا جاسکتا ہے کہ ساجی خدمات کے اس طریقے پر سب سے پہلا اعتراض بیکیا جاسکتا ہے کہ ساجی خدمات کا بیمل نا وار لوگوں کی بے لوث دست گیری اور رضائے اللی ک حدمات کا بیمل نا وار لوگوں کی بے لوث دست گیری اور رضائے اللی ک حجماع لوگوں کو اپنا ہمو ااور ووٹر بنانے کے خیال سے کیا جاتا ہے اور جب اخلاص اور رضائے اللی کی جگہ ریا کاری کا جذبہ اور ووٹ وجمایت کا حصول ان ساجی خدمات کے اصل مقاصد بن جا نمیں تو اس عمل روح اور اللہ کی رضا خوب اور جب ان ساجی خدمات کوریا کاری کے جذبے کے جمینٹ پڑھا جیسا واقعی اصل مقصد خود بخو دفوت ہوجاتا ہے۔ ان ساجی خدمات کوریا کاری کے جذبے کے جمینٹ پڑھا جہ واران سرگرمیوں کو دوٹ اور جہایت کے حصول کا ذریعہ بنا دینے کے جوت روز انہ کے اخبارات میں جیسے والی وہ قصاوی ، بیانات اور الیے موقعوں پر اپنی جمایت میں ہاتھ کھڑے کر انے کے دوچشم دیر بیا جا اور انہیں بر سرعا میں ایک جوڑ کے کوش ایسے مجبور ولا چار افر ادکی انا کو بری جو کے کیا جاتا ہے اور انہیں بر سرعا مرسوا اور ذکیل کیا جاتا ہے۔

ان تمام حقائق کے باوجود بھی اگر ہم ان تظیموں اور جماعتوں کے ذمہ داران کواپی ان سابق اور معاشق خدمات میں مخلص اور حق بجانب سمجھیں تو پھر بھی اس حوالے سے ایک اہم سوال کی وضاحت برستور باقی رہتی ہے اور وہ بیر کہ کیا سابق اور معاشی ضروریات کی شکیل کے حوالے سے کسی کو اسلامی نظام کے نفاذ کی ضرورت اور اہمیت پر قائل کیا جاسکتا ہے یا اس طریقے سے اس کی حمایت اور ووٹ اسلامی نظام نافذ کرنے کا دعو کی کرنے والوں کے حق میں جاسکتا ہے ۔۔۔۔؟ اور میہ کہ کیا اسلام ، اسلامی نظام کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کا صحیح طریقہ بتا تا ہے ۔۔۔۔؟

اگر مذکورہ رہنمااس غلط بنی میں جتلا ہیں تو میں واضح الفاظ میں بیکہنا چاہوں گا کہان کی بیسوج اور فکریکسر غلط اور اسلامی نظام کوانسانوں کیلئے ان کا حقیقی اور باعث خیر وفلاح نظام باور کرانے کے بنیادی فکر وفلفہ سے شدید طور پر متصادم ہے۔ اسلام نے بھی پہتا ہے تہیں دی کہ لوگوں کو دال روٹی اور جوتے کپڑے کا لالج دے کر انہیں اسلامی نظام کی تھا نیت کے قائل کراتے پھرو۔ اسلام ساجی ضروریات کی بہانے اسلامی نظام کی تھا بیت کے حصول کے تن میں ہر گرنہیں اس عمل سے عام لوگوں کا جو جہیل کے بہانے اسلامی نظام کی تھا بیت کے حصول کے تن میں ہر گرنہیں اس عمل سے عام لوگوں کا جو ذہمین بنتا ہے وہ بہی ہے کہ جو جہاعت دو کے بجائے چار روٹی جھولی میں ڈال دے اس کا نعرہ بلند کر وجو تنظیم دوسروں کی بنسبت زیادہ قیمتی کپڑے کے جوڑے تقسیم کرے اس پارٹی کو اپنی جمایت کا یقین دلاؤ۔ جس پارٹی سے نوکری یا پلاٹ کی امید نسبتا زیادہ قوی ہواسی پارٹی کو ووٹ دینے کا وعدہ کرو۔ اس سلسلے میں آج ایک پارٹی کی کا رکردگی ہے مطمئن ہونیوالے اس پارٹی کو اپنی تھا بیت بلکہ جان تک دینے کا یقین دلاتے ہیں تو کل یہی لوگ کی اور پارٹی کی جانب سے زیادہ بہتر کا رکردگی دکھانے پراپنی وہی جان اور جانے کے باوجود بھی اسلامی نظام کے نفاذ کی جانب سے زیادہ بہتر کا رکردگی دکھانے پراپنی وہی جان گر رجانے کے باوجود بھی اسلامی نظام کے نفاذ کی جانب پیش رفت میں معاون تو ثابت نہ ہو سکے البت اسلامی نظام کے نفاذ کی جانب پیش رفت میں معاون تو ثابت نہ ہو سکے البت اسلامی نظام کے نفاذ کی جانب پیش رفت میں معاون تو ثابت نہ ہو سکے البت اسلامی نظام کے نفاذ کیا جو صوری جو کے بچاری اور منافی بنانے میں اپنا اہم رول ضرور ادا کر رہ ہیں۔

اسلامی نظام کی حقانیت کوتسلیم کراناکسی کے پیٹ بھرنے اور تن ڈھا چینے کے ذریعے ہے۔ بھی ممکن ہواہی نہیں ۔ اسلام کی بالا دس کی سیلئے انقلاب کی تح یکیں جب بھی اٹھائی گئیں وہ لوگوں کے دل و د ماغ کو اسلام کی بنیادی تصورات اور عقائد سے منور کر کے اٹھائیں گئیں ان کے تعلق کی بنیادوں کو اللہ کی وصلانیت سے اٹوٹ اور مضبوط بنا کر اٹھائی گئیں اور ان میں دین کا ادراک وشعور پیدا کر کے اٹھائی گئیں ۔ اور ان خطوط پر اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر جو لوگ اہل حق کی صفوں میں شامل ہوئے کئیں ۔ اور ان خطوط پر اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر جو لوگ اہل حق کی صفوں میں شامل ہوئے ورقی ، پڑ ااور مکان کا مسکلہ بھی نہیں ہور ہا۔ ان کے سامنے زندگی کا اصل مقصد اللہ کے دین کو پوری شان وشوکت سے قائم و نافذ کر دینا اور اللہ کی رضا کا حصول ہوا کر تا تھا۔ وہ دو وقت کی رو ٹی کے لالے میں کفار کے لئکروں سے نہیں لڑتے رہے بلکہ وہ بھوک و پیاس کے باوجود بھی پیٹے پر پھر باندھ کرمض اللہ تعالی کے داستے میں جہاد کرتے رہے ۔ ان کے سے اپنے تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرتے رہے ۔ ان کے سے اپنے علق کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے اللہ تبارک و تعالی کے داستے میں جہاد کرتے رہے ۔ ان کے سے اپنے علق کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے اللہ تبارک و تعالی کے داستے میں جہاد کرتے رہے ۔ ان کے پٹھے پرانے کپڑے اور جوتوں کی قید سے آزاد پیران کے رعب و دید بے اور شان و شوکت میں کی کا باعث

سیم نہیں ہے ۔ شمع تو حید کے یہی پروانے خالی پیا،جسموں پر پھٹے پرانے کیڑے لئے اور نگلے پاؤں چل کر جب قیصر وکسری کے ایوانوں پر دستک دیتے تو شان تکبر سے کھڑے یہ بلند وبالامحلات اور زر وجواہراوکخواب سے لدے پھندےان محلات کے مکین ان کے رعب ود بدبے سے لرزلرز جاتے تھے۔

اسلام کے انہی فدا کاروں کی شب وروز محنت ومشقت اور جہاد وشہادت کے مردانیگل سے جب اسلامی ریاست کا قیام واستحکام ممکن ہوا تو تاریخ نے وہ الفاظ بھی اپنے صفحات پر محفوظ کر لئے جب ایک کہنے والا کہدرہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک و بیاس کی وجہ سے مرجائے تو روز قیامت میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہوں گا۔ اور انسانی تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا جب دینے والے جھولیاں بھر بھر کر لینے والوں کو تلاش کرتے بھر رہے تھے لیکن انہیں کوئی لینے والانہیں مل رہا تھا۔ بیہ ہے اسلامی انقلاب کے نتیج میں قائم ہونے والا اسلامی نظام اور اس کے ساجی اور معاشی ثمرات اور یہ بیں اس اسلامی ریاست کے امیر والمؤمنین المؤمنین اللہ میں اللہ کی دیا ہے۔

لیکن انقلاب کا بیساراعمل ساجی ضروریات پورا کرنے کے لالچ کامختاج نہیں تھا۔اس پورے انقلا بی عمل کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت دلوں میں جاگزیں ہونے کا نتیجہ تھا۔ تاریخ کے ان متند حقائق پرکوئی مغرب زدہ اور اسلام ہیزار کوئی طنز آمیز فقرہ تو ضرور چست کرسکتا ہے لیکن وہ اپنی غلامانہ مغربی ذہنیت کے ذریعے ان اٹل حقائق کو تاریخ کے اور اق سے کھر چنہیں کرسکتا۔

## محض دعاؤن سے نفاذ اسلام کی تمنا

دوسرے نمبر پراسلامی نظام کے نفاذ کا وہ انتہائی سہل اور آسان طریقہ ہے جو عمل کے جو ہر سے خالی ہر چھوٹا اور بڑا مسلمان نہایت خوشی اور اہتمام کے ساتھ نہ صرف اختیار کرتا ہے بلکہ اس کے فوری مثبت نتائج کا نہایت بے چینی کے ساتھ منتظر بھی رہتا ہے۔ پیاطریقہ محض دعاؤں کے ذریعے حق کو بالا دست کرنے اور بددعاؤں کے ذریعے باطل کونیست ونا بوداور تباہ و برباد کردیئے کا طریقہ ہے۔

اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے کوئی عملی راستہ اختیار کئے بغیر بددعا کے میزائلوں سے باطل کی صفوں کوغارت کردینے کا سوچ کی وجہ سے قوم صفوں کوغارت کردینے کی اس سوچ کی وجہ سے قوم کی ایک بڑی اکثریت ان کا موں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیتی ہے جوسراسران ہی کے کرنے کے کام ہوتے ہیں اور قرآن وسنت واضح طور پر انہیں اس بارے میں عملی اقد امات اور تدابیرا ختیار کرنے کا حکم دیتا

ے۔

یہاں اس بحث سے دعا کے وجود اور اس کی اہمیت سے انکار ہر گرنہیں ۔ یہاں بات کرنے کا اصل مقصد دعا کے اصل مقام اور وقت کے تعین کی نشاندہی کرنے کا ہے۔ وہ کام یا ہمارے کا موں کے وہ نتائج جن پراثر انداز ہونا ہمارے بس سے باہر ہواور اس کا کلی طاقت واختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہو صرف انہی کا موں کیلئے دعا کی جائے۔ ہم قر آن وسنت کے احکام و تعلیمات کی روشنی میں اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے اپنے کم یا زیادہ دستیاب وسائل ، افرادی قوت اور منصوبہ بندی کو اخلاص کے ساتھ عملا کام میں لائیں اور پھراللہ سے اس کی مدو فصرت ، توفیق اور بہتر نتائج کی دعا کریں توٹھیک اور اگر ہم صرف دعا کر کے بی اسلام کی بالادی اور باطل کی سرکو بی دل خوش کن خبر سفنے کے انتظار میں بیٹھ جائیں تو اس سے زیادہ کے عملی کم حوصلگی اور کم ہمتی اور ہوہی نہیں سکتی۔

کے یہ دعویٰ ہے کہ اس کی دعاؤں کا اثر رسول اللہ اور ان کے صحابہ گئی دعاؤں سے زیادہ....!لیکن کیا وجتھی کہ انہوں نے تو اسلامی کی بالادسی کیلئے عملا اذیتوں، مشقتوں اور تکالیف کا سامنا کیا، باطل کی سختیوں اور ظلم وستم سے لرز کررہ گئے اور اس مقصد کے حصول کیلئے آگ اور خون کے گئ دریا عبور کئے لیکن ہم میر توقع رکھیں کہ ہماری محض دعاہی اسلام کی بالادسی اور باطل کی تباہی کا سبب بن جائے ہے کوئی دلیل! کوئی ثبوت! اور کوئی

جواز...؟

صرف دعا کیں ہی اگر کام ہوجانے کیلئے کانی ہوتیں تو کسی زمیندار کوہل چلانے ہوائی کٹائی

کرنے اور دیگر بے شار مشقتوں کے ممل سے گزرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جہازاڑانے کیلئے مہنگے پیٹرول
کے اخراجات اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے نازخرے اٹھانے کی مصیبت سے بچناممکن ہوتا اور دنیا
کے تمام کاروبار صرف دعا وَں سے چلتے اس سلسلے میں افرادی قوت، وسائل اور ذرائع کی ضرورت ہرگزنہ
ہوتی ۔ اللہ تبارک وتعالی ، رسول ایک افراسلام کے ساتھ والہانہ تعلق اور وابستگی عمل کی قوت اور جہاد
وشہادت کے جذبے کے بغیر اسلامی انقلاب کا خواب محض ایک خواب ہی رہے گا کہ جھی مجسم اور مملی صورت

### امر بالمعروف كي ذريع نفاذ اسلام كي كوشش

پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں میں ایک کوشش دعوت الدالحق کے عنوان سے ہورہی ہے اور یہ کا مک ایک مسلک اور نظیم تک محد و ذہیں بلکہ مختلف مکا تب فکر مختلف ناموں کے زیر عنوان ان کوششوں میں سرگرم عمل ہیں۔ وعظ کی مخلیس جمتی ہیں، سیمینار منعقد ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں انتہائی پر مغز اور فصیح و بلیخ تقریریں ہوتی ہیں۔ بچھافراد با قاعدہ لوگوں کے درواز وں پر جاکر انہیں نماز کے لئے مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، ہرنماز کے بعدد بنی اور اللہ ورسول سیالیہ کی باتیں ہوتی ہیں اور بعض مساجد میں با قاعدہ درس قرآن کے پروگرام ترتیب دینے جاتے ہیں۔

ان تمام معمولات میں حصہ لینے والوں کی غالب اکثریت مخلص اور دین کی تڑپ رکھنے والے افراد پر مشتمل ہوتی ہے اوروہ دل کی گہرائیوں سے دین اسلام کاعملی نفاذ چاہتے ہیں ۔لیکن المیہ یہ ہے کہ ایسے افراد یا تو اسلامی انقلاب کے انتہائی اہم اور لازی ،گر محض ایک ابتدائی مرحلے یعنی دعوت اور تبلیغ کو انقلاب کا مکمل اور کلی ذریعے بیجھنے کی غلط نہی کے شکار ہو گئے ہیں یا شاید اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے دعوت و تبلیغ کے بعداورکوئی مرحلہ ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں ۔ اس نہج پر اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے کی جانے والی ان کوششوں میں ایک اور کی شدت کے ساتھ یہ محسوں کیجاتی ہے کہ یہ لوگ گھروں پر جاجا کر لوگوں کو نماز کی تلقین کی صورت میں امر بالمعروف کی ذمہ داری تو کسی حد تک پوری کر رہے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ لوگ اپنے بیشاروسائل اور افرادی قوت کے ہوتے ہوئے بھی مشکر ات اور برائیوں میں ملوث گراد کے اڈوں اور ٹھکانوں پر جاکر انہیں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات تو ڈ نے سے منع کریں اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری جو ان پر ازروئے قرآن فرض ہے کو بھی پورا کردیں۔

وَلْسَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران. ۱۰۳) المُنْكِرِ وَاُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران. ۱۰۳) اور چاہیے کہ ہوتم سے ایک ایس جماعت جو بلاتی رہے نیک کاموں کی طرف اور حکم کرتی رہے برائی سے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں یوضاحت ضروری ہے کہ قرآن کی اس آیت میں امر بالمعروف

ونہی عن المنکر کی ان دونوں ذمہ داریوں سے عہدہ براء ہونے والوں کیلئے ہی فلاح پانے کی خوشخری دی گئی ہے۔صرف اوامر کا پر چارہی فلاح پانے کیلئے کافی نہیں۔

خیر کی طرف لوگوں کو بلانے اور انہیں مشرات سے منع نہ کرنے کی مثال ایس ہے کہ کسی گندے پانی کے تالاب کوصاف پانی سے بھرنے کیلئے اس میں صاف پانی تو ڈالا جا تارہے لیکن نہ تواس تالاب میں پہلے سے موجود گندے پانی کی نکائی کا کوئی بندو بست کیا گیا ہواور نہ ان نالیوں کے رخ دوسری طرف موڑے گئے ہوں جن کے ذریعے گندہ پانی مسلسل تالاب میں گررہا ہے۔ اب اس صورت میں تالاب کے اندرگندے اور صاف پانی کا مرکب تو جمع ہوسکتا ہے۔ تالاب میں صرف صاف پانی کی موجود گی تینی ہو۔ یمکن نہیں ۔۔۔۔! گرہم واقعی چاہتے ہوں کہ تالاب گندے پانی کے بجائے صاف پانی سے بھر جائے تو ہم حکمت عملی اور تذہر سے کام لے کر پہلے تالاب میں گندہ پانی پہنچانے والے گندے نالوں کے رخ تبدیل کردیں۔

اس کے بعد تالاب میں موجود گندے پانی کی نکاسی کا بندوبست کریں اور پھر تالاب کوصاف پانی سے بھر دیں یہی واحد طریقہ ہے جس پڑ عمل پیرا ہو کر ہم صاف پانی سے بھرے ہوئے تالاب سے استفادہ کر سکتے ہیں ور نہ نہیں۔باطل جدید ترین ذرائع کا سہارا لے کراپنے شیطانی نظریات اور خیالات نہایت قلیل وقت میں انہائی وسطے پیانے پر معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔معاشرے میں ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ڈش اور پر ایس میڈیا کے ذریعے بے حیائی، فحاشی ،عریانی اور لادین نظریات وافکار کی جو غلاظت این ان فرسودہ طریقوں علاظت این ان فرسودہ طریقوں کے بل ہوتے اور محض اوام کے پرچار کے ذریعے اسال میں بھی صاف نہیں خرکر سکتے۔

دین اسلام کی تروی واشاعت کیلئے اختیار کئے جانے والے فرسودہ طریقوں، جمود کی کیفیت ، ذہن پر گئے تالوں اور اپنے مخصوص دائر ہ فکر عمل سے نہ نکلنے کی ضداور ہٹ دھری کالازمی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ شیطانی خیالات اور باطل نظریات انہائی شدت ، سرعت اور ہمہ گیر انداز میں ملت اسلامیہ کے ذہن و فکر ،نظریات و خیالات اور کر دار وافعال پر غالب ہوتے جارہے ہیں اور دعوت و بلیخ کی ان تمام تر کوشوں کے باوجود معاشرے پر اسلامی اقدار کے اثرات اور نقش مسلسل ماند پڑتے جارہے ہیں۔ باطل اپنے شیطانی منصوبوں کوروب عمل لانے کیلئے انہائی جار جانہ انداز اختیار کئے ہوئے ہوئے ہیں۔ .... باطل اپنے شیطانی منصوبوں کوروب عمل لانے کیلئے انہائی جار جانہ انداز اختیار کئے ہوئے ہے

اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے ضروری ہے کہ اپنے خودساختہ محدود دائروں سے نکل کروسیے اور کھلے میدان عمل میں قدم رکھا جائے فرسودہ طریقوں کوچھوڑ کر اور جمود کی کیفیت کوتوڑ کر اسلام اور انقلاب کے پیغام کوجد بداورمؤٹر ذرائع کی مددسے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تیزی کے ساتھ پہنچایا جائے۔اسلام کے دائر سے کے اندر رہتے ہوئے ان مقاصد کے حصول کیلئے سائنسی بنیادوں پر ٹھوس لائحہ کمل تر تیب دیا جائے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے حوالے سے اپنی جدوجہد کے طریقوں کوقر آن وسنت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم آ ہنگ بنادیا جائے۔بصورت دیگر اپنے روایتی محرود اور فرسودہ طریقوں پر اصرار کی روش اسلامی نظام کی بالادتی کا باعث نہیں، ملت اسلامی کی مزید ندت اور پستی کا موجب ہی ہے گی ....! اور اس ممکنہ تباہ کن صورت حال کا ذمہ دار باطل نہیں ہم خود ہوں کے کہ دہمن کا کام تو کاری ضرب ہی لگانا ہے۔اس ضرب سے خود بچانا اور باطل پر جوابا وار کرنا تو بہر حال ہاری ذمہ داری ہے ...!!

#### ووٹ کے ذریعے اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد

موجودہ دور میں اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے سب سے زیادہ زور وشور سے کی جانے والی جدوجہد ووٹ اور انتخابات کے حوالے سے ہورہی ہے ۔امت کے فہیم اور فعال افراد کی صلاحیتیں اور وسائل کے انبارا متخابات کے ذریعے اسلام کی بالا دستی کی کوششوں کی نذر ہور ہے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک بیسلسلہ انتخابات کے ذریعے اسلامی نظام کے نفاذ کی خوشخریاں بڑے اعتماد سے جمہوریت کے تحت ہونے والے انتخابات کے ذریعے اسلامی نظام کے نفاذ کی خوشخریاں بڑے اعتماد سے نائی جارہی ہیں جان و مال کی قربانی دینے کی البیلیں سنائی جارہی ہیں۔ لوگوں سے باطل کے خلاف جاری اس جہاد میں جان و مال کی قربانی دینے کی البیلیں بڑی دردمندی کے ساتھ کی جاتی ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نتائج اور انجام سے بے پرواہ ہوکر ہوگئی سندگر کے جان و مال کے بینذ رانے بڑے والہاندا نداز میں پیش کررہے ہیں۔

لین اگرانتخابات میں حصہ لینے والی ان جماعتوں کی کارکردگی کے حوالے سے پاکستان کی پوری انتخابی تاریخ کا گراف بنا دیا جائے تو کارکردگی کے لحاظ سے بیگراف مسلسل گرتا ہواہی نظر آئے گا۔ نفاذ اسلام کواپنی زندگی کا واحد مقصد بنانے والے تخلص لوگوں سے اگرانتخابات کے ذریعے نفاذ اسلام کی کوششوں کے بارے میں ان کی رائے دریافت کی جائے تو وہ اس طریقہ کارسے غیر مطمئن اور نالاں دکھائی دیں گے اور اگر حق کو بالا دست کرنے کیلئے انتخابات کے اس طریقے کو قر آن وسنت اور پوری اسلامی تاریخ سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو اس حوالے سے بھی کوئی دلیل کوئی جواز اور کوئی ثبوت فراہم کرنے میں ناکامی کامند دیکھنا پڑے گا۔

لیکن په پاکتان اوراس کے عوام کی بوتستی ہے کہ بغیر کسی تجرباتی ،مشاہداتی ،تاریخی اور قرآنی دلیل اور ثبوت کے ایک ایک جدو جہد میں اپنے وسائل ،صلاحیتوں اورا فرادی قوت کونہایت بے دردی اور مجنونا نداند میں ضائع کیا جا رہا ہے جس جدو جہد کی کامیا بی قیامت تک بھی ممکن نہیں ہوسکتی کیونکہ بیدوہ مجنونا نداند میں ضائع کیا جا رہا ہے جس جدو جہد کی کامیا بی قیامت تک بھی ممکن نہیں جسے مق اور باطل کی طریقہ ہی نہیں جس کے ذریعے اسلامی نظام کا نفاذ ممکن ہوسکے ، بیدوہ جدو جہد ہی نہیں جسے مق اور باطل کی کھکش کا نام دیا جا سکے اور بیدوہ در استہ ہی نہیں جس پر چل کر ملک کو اسلامی انقلاب سے دو چار کیا جا سکے ۔

''جہوریت دور جدید کا سب سے بڑا بت' کے زیمے نوان لکھی گئی کتاب میں اس موضوع پر کھل کربات کی گئی ہے اور کئی متعدد نکات کے تجربے سے بیٹا بت کیا گیا ہے کہ انتخابات کا طریقہ اسلامی

نظام کے نفاذ کا سبب نہیں بلکہ بید دراصل باطل جمہوری نظام اوراس کے دلالوں کو تقویت پہنچانے کا ایک موثر ذریعہ ثابت ہور ہاہے اور بیکہ جمہوریت کے بنیادی فکر وفلسفہ کی اسلام دشنی اوراللہ دشنی کی وجہ سے بید کسی طرح جائز اور مناسب ہی نہیں کہ اس جمہوریت کے اسلام دشن اور اور اللہ تعالی دشن اصول وضوا بط کے تحت منعقد ہونیوالے ابتخابات میں اسلامی نظام کے حوالے سے حصہ لیا جائے۔

اسلام حاکمیت کو اللہ تعالی کا حق گردانتا ہے جبکہ جمہوریت حاکمیت کوعوام کا حق سمجھتی ہے.....اسلام انسانوں کی زندگی کے ہرشعبہ کیلئے اپنے تفصیلی ضا بطے،اصول اور قواعد تجویز کرتا ہے جبکہ جمہوریت اسلام کے ان تمام ضابطوں ،اصولوں اور قواعد کو ماننے سے یکسرا نکاری ہے اور وہ انسانی زندگی کواینے خودساختہ ضابطوں اور طریقوں کا یابند دیکھنا جا ہتی ہے...اسلام انسانوں کیلئے قابلِ عمل قانون صرف قرآن وسنت کوٹھہرا تا ہے جبکہ جمہوریت انسان کے بنائے ہوئے ناقص قوانین کوانسانوں پر مسلط کردینا حیاہتی ہے.....اسلام کسی منصب اورعہدے کیلئے خود پیش ہونے کی ممانعت کرتا ہے جبکہ جمہوریت اس قیدکو ہٹا کر کئی بے شارخرابیوں کو چنم دینے کا سبب بن رہی ہے ....اسلام سی بھی حکومتی منصب اور ذمه داری کیلئے کسی فرد کے ابتخاب کواس کی ایمانداری دیانتداری ،اہلیت اور کر دار سے مشروط کرتا ہے۔جمہوریت ان تمام اعلی صفات کو بیک جنبش قلم مستر دکر کے اکثریت کے ڈرامے کے ذریعے ڈاکو، چور،زانی،شرابی، بے وقوف ،غداراور بیرونی ایجنٹوں کوملک وقوم کی قسمت کا مالک بننے کے تمام دروازے کھول کرر کھویتی ہے .....اسلام ریاستی فیصلے قرآن وسنت کے مطابق صالح افراد کے ذریعے کرنے کا حکم دیتا ہے جبکہ جمہوریت بیا ختیار پارلیمنٹ کی دوتہائی اکثریت سے مشروط کر کے اوراس کے نفاذ کا اختیار یکسرنا اہل لوگوں کے ہاتھوں میں دے کرقر آن وسنت کے صریحا خلاف فیصلے دینے کی راہ ہموار کرتی ہے...اسلام کسی زانی ،شرابی ، بد کر داراور فاسق وفا جرشخص کورائے دینے کا اہل نہیں سمجھتا اور نہ اں کے نزدیک حکومتی املکاروں کا انتخاب عمومی رائے سے مشروط ہے۔لیکن جمہوریت ہرا چھے برے، ہا کردار و بدکردار ، زانی و پر ہیز گار اور عالم و حاہل کورائے کا مساوی حق دے کران سب کوایک لاکھی ہے۔ ہانکنے کا خلاف عقل وخر دطریقہ اختیار کرتی ہےاور حکومتی اہلکاروں کے انتخاب کومعاشرے کے فاسق و فاجر اورا پچھے برے کاا دراک و شعور نہ رکھنے والے افراد کے اکثریتی ووٹوں سے مشر وط کر کے ناہل ، ہد کر داراور ملک وقوم کیلئے ناسوربن جانے والے افراد کو حکومتی عہدوں پر قابض ہوجانے کا پورا موقع فراہم کر تی

جمہوریت کی اسلام دشنی اور اللہ تعالیٰ دشنی پر مبنی ان غلیظ اور خلاف عقل و منطق طورطریقوں اور نظریات کا بیا نتہائی مخضر خاکہ پیش کرنے کا مطلب بیہ بتانا مقصود ہے کہ ذہبی جماعتیں اور پارٹیاں اس باطل اور طاغوتی جمہوری نظام کے تحت ہراسلامی اصول اور ضابطہ ہے آزادا بتخابی ڈرا ہے میں شریک ہوکراسلامی نظام نافذ کرنے کی غلط ہم میں مبتلا ہیں۔ بیہ ذہبی جماعتیں اس انتخابی عمل کے فرر لیے حق کی بالادس کا خواب دیکھ رہی ہیں جس انتخابی عمل کے تمام ضا بطے، اصول، قواعد اور معیار باطل جمہوریت خود مقرر کرتی ہے۔ ان جماعتوں کے حق ناشناس رہنما ان انتخابات میں حصہ لے کر اسلام جمہوریت خود مقرر کرتی ہے۔ ان جماعتوں کے حق ناشناس رہنما ان انتخابات میں حصہ لے کر اسلام انتظاب برپا کرنے کی خوشخریاں سارہے ہیں جو انتخابات اسلام کے مقرر کردہ تمام حق بجانب اور انتہائی کر سے معیارات ، ضابطوں اور اصولوں کو یکسر کا لعدم کر کے منعقد کئے جاتے ہیں اور حق کو غالب کرنے کی سیاحتی اور باطل کی بیاد ان کی بیند کے میدان میں لڑی جاتی ہے۔

واضح رہے کہ اسلامی نظام کے تحت زندگی گزار نااللہ تعالی کا تکم ہے۔ جبکہ جمہوریت اللہ تعالی کے اس تھم کوعوام کی اکثریت اور خواہشات سے مشر وط کر دیت ہے اور تمام مذہبی پارٹیاں جمہوریت کے اس اصول کو درست تسلیم کرتے ہوئے ان انتخابات میں جمر پور طریقے سے حصہ لیتی ہیں۔ حالا نکہ کسی مسلمان کو بیا جازت واختیار نہیں کہ وہ کسی بھی باطل نظام کو کسی بھی درجے میں قبول اور برداشت کر سے کسی بھوری نظام کو تقویت دینے والے بیمذہبی را ہنما جمہوریت کے انتخابی اکثریتی فلسفہ کو تسلیم کر کے کسی بھی باطل نظام اور نظریئے کو خصرف اسلامی نظام کے برابر کا درجہ دینے کی جسارت کرنے کے مرتک ہورہے ہیں بلکہ اس باطل اور طاغوتی نظام اور نظریئے کو اسلامی نظام ہی کی طرح نافذ ہونے کا مرتک ہورہے ہیں بلکہ اس باطل اور طاغوتی نظام اور نظریئے کو اسلامی نظام ہی کی طرح نافذ ہونے کا

حقدار بھی ٹھہراتے ہیں۔

اسلامی نظام کا نفاذ کبھی اکثریت کی تائید کامختاج نہیں رہا۔ اکثریت کی بنیاد پراسلام کی بالادسی کے طریقے کوقر آن وسنت، عقل و منطق اور پوری اسلامی تاریخ کی کسی ایک دلیل اور مثال سے بھی درست ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ پوری انسانی تاریخ سے ووٹ کے ذریعے اسلامی انقلاب کے قیام کی مثال کو تو چھوڑ ہے ! ووٹ کے اس اکثریتی فامولے کے تحت پوری دنیا میں ...کسی بھی قسم کے انقلا ب کی کامیا بی ....ایک مثال بھی نہیں دی جاسکتی۔

یے طریقہ اسلامی نظام کے نفاذ کا طریقہ نہیں۔واقعتاً باطل جمہوری نظام کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔انتخابات کا میدان حق اور باطل کے مقابلے کا میدان نہیں طاغوتی جمہوریت کی فتح کے اعلان کیلئے آراستہ کیا گیا ایک اسٹیج ہے۔۔۔۔۔۔اوراس راستے میں وسائل ، ذرائع ،صلاحیتوں اورافرادی قوت کا اندھادھند استعال اللہ تعالی کی راہ میں دی جانے والی جان ومال کی قربانیاں نہیں قیمتی وسائل ، ذرائع اورانسانی جانوں کو باطل جمہوریت کے بت کے آستھان پر جھینٹ چڑھادینے کا عمل ہے۔۔۔۔۔!!

### اسلامي انقلاب كامطلوبه فيقي راسته

جب بیتمام مروجہ طریقے اور ذریعے اسلامی انقلاب لانے میں ممدد ومعاون ثابت نہیں ہوگا اور اس کیلئے کونسا راستہ اختیار کیا جائے ہو سکتے تو آخر اسلامی انقلاب کا قیام کس طریقے سے ممکن ہوگا اور اس کیلئے کونسا راستہ اختیار کیا جائے گا۔۔۔۔؟ اس سے پہلے دیگر موضوعات کے تحت جس انداز میں بات کی گئی ہے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے حوالے سے تکرار کے ساتھ انقلاب کا جولفظ استعال کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اب بیکوئی راز کی بات نہیں رہی کہ میرے پیش نظر اسلامی نظام کے نفاذ کا حقیقی اور درست طریقہ کیا ہے اور میں کس راستے کو اختیار کر کے اسلامی نظام کے عملی قیام کومکن سمجھتا ہوں۔

اسلط میں سب سے پہلے لفظ انقلاب کی حقیقت اور تقاضوں کو سجھنے کی کوشش کی جائی چائے کہ انقلاب کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ انقلاب دراصل ایک عمل کا نام ہے وہ عمل! جس کے حت کسی ریاست میں پہلے سے موجود ناپندیدہ اور غیر مطلوب نظام کا ممل طور پر خاتمہ کر کے اس کے تمام تارو پورکو بھیر کررکھ دیا جاتا ہے اور اس مروجہ نظام کو کمل طور پر تلیٹ کرنے کے بعد اور اس کے تمام نشانات تک مٹا دینے کے بعد ایپ مطلوبہ نظام کو پرانے نظام کی جگہ مکمل استحکام کے ساتھ قائم ونافذ کر دیا جاتا ہے۔ انقلاب کا پیمل کسی انتخابی ڈرامے یا کسی اورٹو کئے پر عمل کر کے نہیں بلکہ بیریاست کے مروجہ نظام میں سے مفادات وابست رکھنے والے مختلف طبقوں سے براہ راست تصادم اورشکش کے ذریعے بے شارجانی اور مالی قربانیوں کے نتیجے میں تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا جاتا ہے۔

اس طرح اگر ہمارے پیش نظر پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنامقصود ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ انقلاب کے جارحا نہ اور براہ راست عمل کے ذریعے پہلے یہاں مروج اور قائم ودائم باطل اور طاغوتی جمہوری نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کراس کا ممل طور پر قلع قمع کر دیا جائے ،مروجہ نظام کو بچانے اور اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے والی ہر قوت اور طاقت کا جان و مال کی قربانیاں دے کر بے جگری اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور جمہوریت کے نمک خواروں کے ساتھ اس کشکش کی کیفیت میں کا میا بی بعد اسلامی نظام کومروجہ جمہوری نظام کی جگہ اپنے تمام تر جزویات اور تفصیلات سمیت شان وشوکت کے بعد اسلامی فافذ کر دیا جائے۔

یہ ہے انقلاب کے حوالے سے اسلامی نظام کے قیام کا مطلوبہ اور درست طریقہ اور انقلالی

جدو جہد کی نوعیت سے متعلق مختصر وضاحت....!اب رہا یہ اصولی سوال کہ اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے انقلاب کاراستہ اختیار کرناہی کیوں ضروری ہے...؟ تو اس بارے میں میرادوٹوک جواب یہ ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے انقلاب ہی کا راستہ اختیار کرنا نہ صرف ضروری بلکہ فرض عین بھی ہے اور میں اپنے اس موقف کی ذراتفصیلی وضاحت کسی بھی مسلمان کے ایمان کی بنیاد بننے والی چنداصولی با تو سے کروں گا۔

ہم مسلمانوں کا دعویٰ اور ایمان یہ ہے! کہ اللہ تعالیٰ کا ئنات کی سب سے برتر اور عظیم ہستی ہے۔....اس کی طرف سے دیا گیا اسلامی نظام زندگی تمام باطل نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں بہترین اور باعث فلاح ونجات نظام ہے ۔.....اس نظام کے مطابق زندگی گزار نااللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور پر فرض ہے۔.....قرآن اللہ تعالیٰ کا اور فرض ہے۔.....قرآن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تمام انسانی قوانیں سے بہتر اور برتر واجب الاطاعت قانون ہے۔....اسی قانون کے مطابق اپنے دیکرنے والے کافر، ظالم اور فاسق فیصلے کرنا ہم پر فرض ہے۔....اور اس قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔....

ہماری دلیل ہیہ؛ کہ مروجہ جمہوری نظام ہمارا مطلوبہ اسلای نظام نہیں بلکہ بیانسانوں کا بنایا ہوا باطل اور طاغوتی نظام ہے.....موجودہ نافذ العمل قانون اور تمام اصول ،معیار اور ضابطے اسلای قانون ،ضابطے، اصول اور معیار نہیں انسان کے بنائے ہوئے ناقص ،فرسودہ اور باطل قوانین ،اصول ،ضابطے اور معیار ہیں.....اس نظام ،قانون اور ضابطوں کے تحت زندگی گزارنا فلاح ونجات کا ذریعہ نہیں تباہی وہربادی اور جہنم کی طرف ہڑھتے چلے جانے کا سبب ہے.....اور اس باطل اور طاغوتی جمہوری نظام ،اس کے قوانین ،ضابطوں اور اصولوں کے سامنے سرتسلیم خم کر دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا داست نہیں۔اس کے قوانین ،ضابطوں اور اصولوں کے سامنے سرتسلیم خم کر دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا داست نہیں۔اس کے قوانین ،ضابطوں اور اصولوں نے سامنے سرتسلیم خم کر دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا داست نہیں۔اس کے قوانین ،ضابطوں اور اصولوں نے ۔.....

ہمارامطالبہ یہ ہے! کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی نظام قانون اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کاحق دیاجائے......تا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حاکمیت کے تقاضوں کو پورا کیا جاسکے .....اپنے ایمان کے ناگز مرتقاضوں پر پورااتر ا کیا جاسکے ...... نیاوآ خرت کی فلاح ونجات سے محروم نہ ہوں ....اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشا نہ بننے سے بچا حاسکے ......

ہم کسی قیمت پر بھی اپنامیت چھوڑنے کو تیار نہیں ......ہم کسی طریقے سے بھی اپنے اس فرض کو تیار نہیں ......ہم کسی طرح بھی دنیا وآخرت کی فلاح ونجات سے ہاتھ دھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے ......اور ہم کسی کی ناراضگی یا کسی کی جبر وتشد دکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول سے دستبر دار ہونے پر آماد نہیں ہو سکتے .......

اب صورت میر ہے کہ جمہوریت کے دلال اور نمک خوار بغیر کسی دلیل اور اخلاق جواز کے طاغوتی جمہوری نظام اور باطل قانون کوہم پر بدستور مسلط رکھنے پر بھند ہیں اور ہم اپنے ٹھوس اور حق بجانب

دعوے، دلاکل اور مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالی کے عطا کردہ صالح اسلامی نظام اور قرآن پر مبنی قانون کے عملی نفاذ سے کسی طور پر دستبر دار ہونے کیلئے تیاز نہیں۔اب اس مقام پر حق وباطل کے درمیان عملی نصادم اور شکش کا آغاز ہونا انتہائی ناگر بر اور نظینی امر ہے اور اس حقیقت سے کسی سیح الد ماغ فرد کا انکار ممکن ہی نہیں۔الا بید کہ یا تو باطل حق کے راستے سے ہٹ جائے یاحق باطل کی گود میں جا کر باطل کا ایک حصہ بن کر رہ جائے ۔لیا کرناحق اور باطل دونوں کیلئے ممکن ہی نہیں۔وہ باطل ہی جو حق کے بیروں تلے وفرند کر عبرت کا نشان نہ بناجائے اور وہ حق ہی کیا جو اپنے نعرہ تکبیر سے باطل کے درویام برلرزہ طاری نہ کردے۔

الیی صورت میں اللہ تعالیٰ کی برتری کے منکر حق سے اعراض کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاکر دہ صالح نظام کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے اور باطل طاغوتی نظام کا دفاع کرتے ہوئے اسکے نفاذ کے تسلسل پر اصرار کرنے والے جمہوریت کے دلالوں ، گماشتوں اور نمک خواروں سے عملی تصادم اور کشکش صرف ضروری ہی نہیں فرض عین بن جاتا ہے حق کی باطل کے ساتھ اس کشکش اور تصادم کی کیفیت کو قرآن جہاد وقال فی سمبیل اللہ کا نام دیتا ہے ۔ یعنی اللہ کے راستے میں دین اسلام کو عالب کرنے کیلئے جان و مال کے ذریعے جدو جہد ....!

یہاں باطل کی سرکٹی کو لگام دینے کیلئے ووٹ ، نصیحت اور دعا کے تمام حرب بے کار ومعنی ہیں۔اس مرحلے پر باطل کے کبر وغر ورکوخاک میں ملانے کیلئے طاقت کی زبان میں بات کرنے کے سوااور کوئی راستہ ہے،ی نہیں۔اس مقام پر اسلام کوغالب اور باطل کو مغلوب کرنے کا اس کے سواکوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا کہ جہاد وشہادت کے باطل شکن جذبوں کے ہتھیا رول سے لیس ہوکر اور جان پر کھیل کر باقل سے نتیجہ خیز ککر لی جائے اور اہل باطل پر بیٹا بت کیا جائے کہ اگر وہ بغیرت کی دلیل کے محض ضداور ہٹ دھری کی بنیا دیر باطل نظام کے سلسل کیلئے فرعونیت اور نمر ودیت کے ظلم وجور پر بینی ہتھکنڈ وں کے استعمال پر اثر آئے میں تو اسلام کے برحق نظام پر غیرت کھانے کیلئے موسی اور ابر ہیم کی اولاد بھی اپنے آباؤاجداد کی سنت اداکرنے کیلئے تیار ہے۔

حجوٹے...!

كيالوگ ية بيحظة بين كه وه جيوث جائين كر (صرف) يه كه كركه بم ايمان له آئ داوران كو آز مايا نه جائين كر (صرف) يه كه كركه بم ايمان له آئ داوران كو آز مايا نه جائ گااور يقيناً بم نه آز مايا ان لوگول كو جوان سے پہلے تقد الله تعالى ظاہر كرے گا ان لوگول كو جو شي بين اور ظاہر كرے گا جھوٹول كو انہول نے اسلام كو چندر سمول اور طريقول كى ادائيگى كانام بجھر كھا ہے يا وہ واقعى الله تعالى سے اپنى جان ومال كا سوداكر نے والے ايمان ويقين ميں رائے لوگ بين ۔ اِنَّ اللهُ اللهُ عَن مَن اللهُ فَي فَت لُون وَ اللهِ مَن اللهُ فَي فَت لُون وَ وَ اللهِ مَن اللهِ فَي مَن اللهِ فَي فَت لُون وَ واللهِ مَن اللهِ فَي مَن اللهِ فَي فَت لُون وَ واللهِ مَن اللهِ فَي مُن اللهِ فَي مَن اللهِ فَي مَن اللهِ فَي مَن اللهِ فَي مَنْ اللهِ فَي مُن اللهِ فَي مُن اللهِ فَي مَن اللهِ فَي مَنْ اللهِ فَاللهِ فَي مُن اللهِ فَي مُنْ اللهِ فَي مُن اللهِ فَي مَنْ اللهِ فَي مُن اللهِ فَي مَن اللهِ فَي مُن اللهِ فَنْ اللهِ فَي مُن اللهِ فَي مُن اللهِ فَي مُن اللهِ فَي مُن اللهِ

اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کی قیمت کے بدلے۔ پس وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر مارتے ہیں (اہل طاغوت کو) اور (خود بھی) مارے جاتے ہیں۔

وہ صرف زبانی ایمان ہی کو جنت میں داخل ہونے کی کنجی سمجھتے ہیں یا ایمان کے تقاضوں پر پورا اتر نے والے باطل کی ختیوں ،اذیتوں اور تکالیف کا سامنا کرنے والے سے اور کھرے مومن ہیں۔

اَمُ حَسِبُتُ مُ اَنُ تَـدُخُـلُـو االْـجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوُا مِنُ قَبُلِكُمُ مَ مَسَّتُهُ مُ الْبَاسَـآءُ وَالطَّـرَآءُ وَزُلُـزِلُوا حَتَّى يَـقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ اللَّهِ اَلَّا إِنَّ نَصُرَ اللَّهِ قَرِيُبٌ٥ (البقرة. ٢١٣)

کیاتم یہ سمجھتے ہو کہتم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۔حالانکہ تم پر ابھی نہیں گزرے حالات ان لوگتی اور تکلیف اور جھڑ حالات ان لوگتی اور تکلیف اور جھڑ حجڑائے گئے (راہ حق میں باطل کے ہاتھوں) یہاں تک کہ کہنے گئے رسول الٹھائیسیہ

اور ایمان لانے والے وہ لوگ جوان کے ساتھ تھے کہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد بن رکھو!اللہ تعالیٰ کی مد قریب ہے۔

اوپر قل اور باطل کے تصادم کی جس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے یہ ق اور باطل کی منطقی سنگش کا منتجہ خیز اور آخری مرحلہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور طاغوت کے راستے میں لئرنے والوں کے حوصلوں ،ہمتوں ، جذبوں اور قربانیوں کو اپنے اپنے مرکز ومحور کی کسوٹی پر پر کھا جائے گا ۔ جہاں اہل حق اپنے اللہ تعالیٰ .... اور اہل طاغوت اپنے سر پرستوں کوراضی کرنے کیلئے ایک دوسرے سے بڑھ کر جان و مال کے نذرانے بیش کریں گے اور حق و باطل کی اس لڑائی میں جوفریق اپنے مرکز ومحور سے اپنی وابستگی کے مضبوط تعلق کی بنیاد پر جتنے اخلاص کے ساتھ جان و مال کی جتنی زیادہ قربانیاں دے گا ،جتنی زیادہ ہے جگری ، جرات اور بہا دری سے فریق ٹائی کا مقابلہ کرے گا اور اذبیتیں اور سختیاں بر داشت کرنے میں جنتی زیادہ فربانی اس فریق کے قدم گی اور دوسرا فربق شکست کی ذات سے دو جار ہوگا۔

یہاں اہل حق کے حق میں اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت کا سچا وعدہ بہر حال ویٹو پاور کی صورت میں مونوں کی پشت پناہی کیلئے موجودہ ہوگا جس کے استعال کا دارو مدار اللہ تبارک وتعالیٰ کی مشیت اور اہل حق کی طرف سے کم یا زیادہ دستیاب وسائل، افرادی قوت، صلاحیتوں اور منصوبہ بندی کے درست استعال اور نبیت واخلاص کی سچائی سے مشروط ہوگا۔

لیکن حق وباطل کی کشکش اور تصادم کا بینتیجه خیز اور آخری مرحله یونهی اچا یک وقوع پذیر نبین ہوگا۔اس مرحلے تک چنچنے کیلئے کی کٹھن اعصاب شکن اور پر آز مائش مراحل سے کامیا بی اور سرخروئی کے ساتھ گزر کر جانا ضروری ہوگا۔

حق کے جا شار سپاہیوں کواس آخری مرحلے سے پہلے بھی آگ اورخون کے گی دریا عبور کرنے ہوں گے۔ انہیں باطل کی اذیتوں ، تشد داورظلم وجر کی گئی اور صبر آزما رکا وٹوں سے گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلے انقلاب کے نظریے کو ہر فرد کی دہلیز تک پہنچانا ہوگا۔ اس سلسلے میں وسائل کی کمیا بی کی مصیبتوں اور لوگوں کے طنز و تشنیع کے تیروں کا نشانہ بنا ہوگا۔ اصلاح قیام جمت اور تحمیل جمت کی غرض سے قرآن مجید کے پیغام اور انقلاب کی پکار کو ہر خاص و عام کے کا نوں تک پہنچانا ہوگا۔ معاشرے میں باطل کے خلاف

اور حق کے حق میں ایک عمومی شعور بیدار کرنے کیلئے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ایک پراثر اور ہمہ گیر تحریک چلانی ہوگی۔ حق کے اس سفر میں ساتھ دینے کیلئے آ مادہ رفقاء کو اللہ تعالیٰ کے جانباز وں کی صفوں میں شامل کر کے انہیں جسمانی اور ذبئی تربیت کے نتیج میں ایک بنیان مرصوص کی صورت میں نا قابل تنخیر قوت بنانا ہوگا۔ آخری اور نتیجہ خیز مرحلے تک پہنچنے سے پہلے موجودہ باطل جمہوری نظام اس کے قوانین ، فیصلوں اور احکام کے مکمل بائیکا ہ اور عدم تعمل جیسے جرات مندانہ مرحلے کو طے کرنا ہوگا اور اس کے نتیج میں فرعونیت اور نمرودیت پر مبنی ظلم و جبر کے حربوں کا مقابلہ صبر محض ، برداشت ، استنقامت اور قربانی جیسے میں فرعونیت اور نمرودیت کے مباور کیا ہوگا۔ تقویر کے حربوں کا مقابلہ صبر محض ، برداشت ، استنقامت اور قربانی جیسے میں فرعونیت اور نے کرنا ہوگا۔

لیکن ان تمام مرحلوں کی تفصیلات کیا ہوں گی...؟ ان مرحلوں کو کن ترجیجات کی بنیاد پر ترتیب دیا جائے گا...؟ اور معاشرے کے مختلف طبقات انقلاب کے اس عمل میں کیا کردار ادا کریں ترتیب دیا جائے گا...؟ اس کا جاننا بہت اہم اور اس بارے میں ایک قطعی واضح اور غیر مبہم لائح عمل اپنے سامنے رکھنا نہایت ضروری ہے لیکن میہ موضوعات اپنی اہمیت اور قدرت تفصیلی بحث کے متقاضی ہونے کی وجہ سے ایک الگ کتاب کا نقاضا کرتے ہیں اور انشاء اللہ میری اگلی تحریران سوالات کے جوابات کے خمن میں ہی ہوگی۔

فی الوقت اسلامی انقلاب کے قیام کے ناگزیراوریقینی ہونے کے بارے میں اپنے دل ود ماغ کوآ مادہ کرنے کی ضرورت ہے۔قدرت کی طرف سے فراہم کردہ سازگار حالات کواسلامی انقلاب کا ذریعہ بنادیئے کے بارے میں غور وفکر اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اوراس بارے میں معاشرے کے سادہ لوح غالب اکثریت کو اعتماد میں لے کر ان میں اس حوالے سے شعور وادراک پیدا کرنے کی ضرورت ہے....!

اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کردینے والے ان سازگار حالات میں باطل خود بھی اپنی بے تد پیر یوں اور کوتاہ اندیشیوں کی وجہ سے مددگار ومعاون ثابت ہور ہا ہے۔اس کے ظلم وجر کی رفتار اسلامی انقلاب کواسی رفتار سے قریب لانے کا باعث بن رہی ہے ....اللہ تعالیٰ کے بندوں کو انسان کی بندگی پر مجبور کردینے والے چھکنڈوں میں پیدا ہونے والی شدت انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے والے نظام کے اور وارفنگی میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہے ....اور معاشر کے و بے حیائی ، فاشی اور عریانی کی غلاظت میں دھکیلنے والے باطل جمہوری نظام کے منصوبوں کی ہمہ گیری اور وسعت اسلامی نظام کے شرم وحیاء اور عفت وصمت پر جنی نظام اخلاق کی اہمیت ، طلب اور ضرورت میں اسی مرعت سے اضافے کا موجب بن رہے ہیں ....!

اسلامی انقلاب باطل کے ہرظلم کے نتیجے میں پاکستان کے قریب تر ہو تاجار ہاہے .....طاغوت کا فرعونی طرز فکر وعمل اسلامی انقلاب کے قیام کویقینی بنار ہاہے ...... باطل قوتیں اپنے دعویٰ الوہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب کواپنا مقدر بنا چکی ہیں ....اور اللہ تعالیٰ کے جانثار اور سرفروش مجاہدوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کاعذاب ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے .....!

باطل کے ایوانوں کو بنیادوں سمیت گرا کراس کی جگہ اسلامی نظام کی پرشکوہ عمارت کوشان وشوکت کے ساتھ قائم کر دینے والے اللہ تعالی کے بیسپاہی کہاں ہے آئیں گے .....؟اسلامی انقلاب برپاکردینے کا باعث بنے والے اور باطل کو اپنے پیروں کے کی کر رکھ دینے والے اسلام کے بیجا نباز اور سرفروش مجاہد کون لوگ ہوں گے .....؟ شاید بین م اور آپ ہی ہوں ......! شاید اللہ تعالی کے بیسپاہی مطاغوتی جمہوریت کے باطل نظام کے زیر تسلط ریاست کی گلیوں میں کھیلنے کو دنے اور بھا گنے دوڑنے والے آج کے نابالغ بچے ہوں ....! بیا شاید اسلام کے بیجا نباز اور سرفروش مجاہد ماؤوں کی گود میں پلنے والے وہ شیر خوار ہوں جن کی قسمت میں اسلامی انقلاب کے قیام کی سعادت اور پوری دنیا کی قیادت وسیادت کا می جا بھی ہے ....!!

بی و ن یون برن؛ \*\*\* اسلامی انقلاب کی منزل زیاده دورنہیں....... باطل کے ظلم وجور کی صدیوں پر محیط طویل اور پر ظلمت رات کے مقابلے میں صبح انقلاب کیلئے بیر عرصه انتظار نہایت قلیل اور معمولی ہے ...... پیعرصہ نہایت صبر وایثار اور عزم واستقلال کے ساتھ اسلام کے ان آنے والے جا نثاروں کے استقبال کی تیاریوں میں آسانی سے گزارا جاسکتا ہے .....اورانتظار کی ان گھڑیوں کواللہ تعالیٰ کے ان جانباز سیامیوں کی آمد کے راستوں کوسہل اور آسان بنا دینے میں بھی کھیایا جاسکتا 

## ﴿اسلامی انقلاب کے لئے کوشش کیوں فرض ہو چکی؟ ﴾

الله عنه الله من نظام کے لئے بننے والے ملک میں انگریزی نظام کاراج ہو۔

الله الله الله الله الله الكريزي نظام رائج مواور قرآن وسنت سے پہلوتهي موسك

🖈 ..... جب سودی نظام نے معیشت کو تناه کردیا ہواور ملک پندره ہزار ارب کامقروض ہو چکا ہو۔

🖈 ..... جب کرا چی میں مسلمانوں،علاء وطلباء کاقتل عام ہو۔

☆..... جب بلوچستان تباہی کے دیانے پر کھڑا ہو۔

☆..... جب خيبر پختونخواه جل رياهو\_

☆ ..... جب چورول ڈ کیتوں کا راج ہو۔

🖈 ..... جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا ورحکمران صرف مٰدمت کرر ہے ہوں۔

السيب چيف جسس انصاف دلانے ميں بربس نظر آرہے ہوں۔

🖈 ..... جب غریب روٹی ، کپڑے ، مکان کورس رہا ہو۔

☆..... جب حکمران ملک کولوٹنے پر لگے ہوں۔

🛪 ..... جب حکمرانوں کے کھو کھلے دعووں سے قوم مُنگ آ چکی ہو۔

☆..... جب قوم كابراا يك طبقه حب الدنياوكرا هيت الموت كاشكار هو ـ

الله المائل وغيره كاندربه حيائي، فحاشي عام موريد

الله المراقب المراقب

ﷺ۔۔۔۔۔۔ بب موجودہ سیاستدانوں کے پاس اور جمہوری نظام میں کراچی ، بلوچتان ، اور قبائل کے مسائل کاحل صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ نہ ہو جب پاکستان کے سابق جرنیل شاہدعزیز بھی پیہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جمہوری اور فوجی نظام گندہی گندہے۔اور ہاکستان میں صرف اور صرف اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے۔

ç

كيااس صورت ميں اسلامی انقلاب كی كوشش فرض عين نہيں ہوجاتی۔

# اسلامی نظام کا در در کھنے والوں سے چند ضروری گزار شات از؛ مولانا محرعبدالعزیز غازی

حضور الله کارشادگرامی ہے جو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہیں کرتاوہ ہم میں سے نہیں ہے اور حضور الله نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر آنکو کو لکیف ہوتی ہے تو سار ہے جسم کو تکلیف ہوتی ہے آج پورا ملک اور پوری دنیاظلم وسم کی آماج گاہ بی ہوئی ہے ہرطافت والا کمزور پرظلم وسم ڈھار ہا ہوتی ہے اور اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے حالات انتہائی دگرگوں ہیں عدالتیں جہاں سے لوگوں کو انصاف ملنا تھا قرآن وسنت کا نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں سے انصاف نہیں مل پار ہاانصاف کے حصول کے ملنا تھا قرآن وسنت کا نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں سے انصاف نہیں مل پار ہاانصاف کے حصول کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے اور کم از کم درس پندرہ سال کی ضرورت پیش آتی ہے حضور کیا ہے کا ارشادگرامی ہے کہ بہترین مل فرائض کے بعد مسلمانوں کا دل خوش کرنا ہے اس کا قرضہ ادا کر کے اس کو کھانا کھلا کر اس کو کپڑے پہنا کرا کی حدیث میں حضور ہے تی فرمایا جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکاتا ہے تو اس کے ایک قدم پرستر نیکیاں اس کو لئی ہوجاتے ہیں اور اس کا م کے دوران اگراس کی جان چلی جائے تو سے چواسلامی نظام کا دردر کھتے ہیں گزارش ہے کہ چند چیزوں کا خصوصی اہتمام فرمائیں گے اس لیے تمام ان لوگوں سے جواسلامی نظام کا دردر کھتے ہیں گزارش ہے کہ چند چیزوں کا خصوصی اہتمام فرمائیں

- (۱) راتوں کواٹھ کرتہجد میں اللہ تبارک وتعالی کے سامنے امت مسلمہ اور اسلامی نظام کے لیے خوب آہ زاری کرنا۔
  - (۲) اسلامی نظام کے لٹریج کوخوب غور سے پڑھیں اور اسلامی نظام کی فکر کوعام کریں۔
    - (٣) اسلامی نظام کے لٹر پچرکوخرید کراور چیپواکرخوب عام کریں۔
- (۴) اگرآپ وکیل ہیں اور اسلام سے واقفیت رکھتے ہیں اور اسلامی نظام کوچاہتے بھی ہیں تو تحقیق کرکے برطانوی نظام کے نقصانات اور اسلامی نظام کے فوائد پر مضامین کھیں اور اس کوخوب عام کریں۔

  (۵) اپنے علاقے میں علاء کرام اور معززین کی جماعتیں بنا کرغریبوں کے تعاون کی طرف قدم بڑھا ئیس غریبوں اور عوام پرظلم نہ ہونے دیں جوظلم کررہا ہواس کو جاکر پیار سے سمجھا ئیس پھر بھی نہ مانے تو علاء اور معززین مل کراس کا بائیکائے کریں اور علاقے کے تھانے دار سے مل کراس کو ظلم سے رکوائیں۔

یڑے تو تھانے میں چلے جائیں۔

(۲) علاقے میں بدکاری کے اڈے چل رہے ہوں تو علاقے کے معززین اور علاء لل کر پہلے ان اڈوں کے مالکان کے پاس جائیں اور انہیں جنت کے مناظر بتلا کر اور جہنم کی ہولنا کیاں بتلا کر اس کام سے رکنے کا کہیں پھر بھی نہ رکیں ۔ تو علاء اور معززین علاقہ مشورہ کر کے مبحد میں یہ اعلان کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی میل جول نہ رکھے اور کوئی بھی خرید وفروخت نہ کر سے اور تھا نوں میں جا کر تھانے والوں سے کہیں کہ اس بدکاری کے اڈوں کوختم کریں نہیں تو علاء کر ام اور اہل علاقہ مل کر اس اڈے کے مامنے دھرنا دیں گے اور ذکر کی محفل قائم کریں گے اور جب تک بیاڈہ ختم نہ ہوگا یہ دھرنا جاری رہے گا۔

(۷) تمام علاقوں میں غریبوں کے تعاون کے لیے مساجد اور مدارس میں مراکز بنا کیں اور دفتر بنا کیں اور دفتر نئیں اور وہاں ایک رجٹ بنا کیں کہ علاقے کے جس انسان پڑھلم اور زیادتی ہووہ یہاں آگر اپنے ظلم اور زیادتی کا اندارج کرے پھر علاء اور اہل علاقے کے معززین مل بیٹھ کر اس مسئلے کوئل کریں اور ضرورت زیادی کا اندارج کرے پھر علاء اور اہل علاقے کے معززین مل بیٹھ کر اس مسئلے کوئل کریں اور ضرورت

- (۸) ہرعلاقے میں ایک بیت المال قائم کریں اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ اپناز اکداز ضرورت مال جوگھروں میں بیکار پڑا ہے لینی کپڑے، برتن، جوتے اور ضروریات زندگی اس کو یہاں بیت المال میں جمع کروائیں بیر خوب کروائیں اس کے ساتھ ہر مہینے رقم اور جنس کی صورت میں چینی، دال، آٹا، تھی وغیرہ جمع کروائیں پھرخوب شخیق سے علاقے کے غریبوں کی فہرست بنائیں اور انہیں ایک تعاون کارڈ جاری کریں اور ماہانہ ان کا تعاون کریں۔
- (۹) علاقے میں ترغیب دے کرنظام صلاۃ قائم کریں تا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوں اور نمازوں کے اوقات میں دکانیں بند کروائیں اور نیک صالح نو جوان ان دکانوں کی نگرانی کریں۔
- (۱۰) علاقے میں ترغیب دے کر بے حیائی فحاشی کے سائن بور ڈاور بینرز جوابیان کی بربادی ہیں ان کوختم کروائیں جوترغیب سے نہ مانیں تو علاءاور معززین علاقہ بیٹھ کرمشورہ کر کے اس شخص سے بائیکا ٹ
  کا علان کریں اور لوگوں سے کہیں کہ اس شخص سے اس وقت تک خرید و فروخت نہ کریں جب تک بیگندا بورڈ نہ ہٹا دے۔
- (۱۱) علاقے میں مشورہ سے شادی بیاہ اور گانے باج پر فائرنگ پر پابندی لگائیں اس کوتر غیبا روکیس اور یہ کہے دیں کہ جو گانے باجے اور رقص وسرور کی مخفلیس قائم کرے گا تو خصوصا علاء اور معززین

اس نے قطع تعلق کریں گے اور زجرا اور تو بیخا یہ بھی کہیں کہ اگر یہ مرگیا تو نیک اور صالح لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں گے انشاء اللہ اس کا اثر ہوگا پورے ملک میں ہمتہ خوری اغواء ظلم وستم ، عام ہے اور گذر بے لوگوں نے اپنی طاقت بنا کرظم وستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے تو اہل دین کو چا ہیے کہ وہ بھی وہ بھی اپنی طاقت بنا کیں اور ضافت بنا کیں اور ضافت بنا کیں اور ضافت والا ہمتنا کھی مضبوط اور ضرورت پڑے تو ظالموں ، چوروں ، ڈکیتوں ، ہمتہ خوروں ، اور اغواء کاروں کے خلاف اسلحہ کا لائسنس بنا کیں اور اسلحہ رکھیں اور ظالموت ہو کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن جا کیں اور طاقت والا ہمتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہواس کی طاقت سے نہ گھبرا کیں اس لیے کہ حق والے تھوڑ ہے ہی کیوں نہ ہواور ان کی طاقت کم کیوں نہ ہوان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہمار بے علاقے روجھان ، کیچے کے علاقے میں اس تھے چند ڈاکوؤں نے پورے علاقے کورغمال بنایا ہوا تھا پانچ پانچ سو پولیس والے ان کے سامنے ہے۔ بس تھے چند نواجوان ان کے سانے کھڑ ہے ہوئے اس نوے طاقت ور ڈاکو پیپا ہوئے علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تبلیغی جا عت میں نکل گئے اور پولیس کی رپورٹ میہ ہے کہ ان کے چنگل سے ۲۰ ایچیاں آزاد ہوئیں جن بجوں کو انہوں نے نام والے ہیں جن انہوں نے اغواء کر رکھا تھا ان کے ساتھ طلم وستم کر رہے تھے۔ اور یا در گئیس کہ حالات بدلنے والے ہیں جتنا عمر بڑ دیر ہا ہے اتنا بڑا ایس بھی آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے ۔ إنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُورًا . إنَّ مَعَ الْعُسُورُ یُسُورًا . اِنَّ مَعَ الْعُسُورُ اللَّورَ اَن

اور یا در کھیں کہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا اگر عمر کا دور ہے تو یسر کا دور بھی آئے گا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں ' نِلْکَ الْاَیَّ اللَّاسِ " کہ یہ دن نہی پلٹتے رہتے ہیں اگر آج کے دن ظالم اور جابروں کے حق میں ہیں تو ایک دور آنے والا ہے کہ دن نیک اور متی لوگوں کے حق میں بھی ہوں گاس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ۔ ' وَ لَنُ تَحِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدیُلاً "

کہ اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون تبدیل نہیں ہوتے بہت جلد اسلامی نظام کا دور آنے والا ہے اور خلافت قائم ہونے والی ہے اور اللہ تبارک وتعالی کے دیوانے اور اسلامی نظام سے پیار کرنے والے جیلوں اور عقوبت خانوں میں پڑے ہیں اللہ تبارک وتعالی نے ان سے عظیم کام لینے ہیں اسلامی نظام اور خلافت کے لیے اس لیے ان کو تربیت کے لیے عقوبت خانوں اور جیلوں میں ڈال دیا ہے اور یہی اللہ کی سنت ہے جن سے عظیم کام لینے ہوتے ہیں وہ سخت امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ اللہ کی سنت ہے جن سے عظیم کام لین تھا تو وہ لا پنہ ہوگئے اور چیل پہنچ گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عظیم علیہ اللہ کان سے عظیم

کام لیا۔اس لیغم زدہ نہ ہوں پریثان نہ ہوں جلداللہ کی نصرت آنے والی ہے اور جلدی آگے بڑھیں اور اسلامی نظام کی کوششوں کو تیز کریں ،اوراس کے لیے چند کتابوں کا مطالعہ کریں۔

﴿ الله مع نظام سارے مسائل كاحل (محمد عبد العزيز غازى)

﴿٢﴾ اسلامى خلافت (مولانافضل محمد)

«۳» اسلامی انقلاب کی کوشش کیوں فرض ( ڈاکٹر سیومجمدا قبال )

﴿ ١٧﴾ اسلام كانظام امن (مفتى ظفير الدين)

﴿۵﴾ اسلام كانظام عصمت وعفت (مفتی ظفیر الدین)

﴿٢﴾ برطانوی نظام فروغ جرائم اورتا خیرانصاف کاذ مددار (انیس الرحمٰن ایْدوکیٹ)

......☆☆☆.....

محمرطيب سيرين؛ 2 جمادي الاول ١٣٣٨